تبریلی لانے کے لیے حزب التحریر کامنہ

حزب التحرير

پهلا ایڈیشن: 1989ء

دوسراایڈیشن: 2009ء

# ﴿ قُلُ هَاذِهٖ سَبِيلِي آدُعُو ٓ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ﴾

'' کہددو کہ میرارستہ تو بیہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیرو کاربھی۔ اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں''

(يوسف:108)

﴿ وَ اَنَّ هَلْدُا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُو هُ وَ لَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ''اوريه كميرارسته يهي ہے جو كه سيدها ہے، تو تم اسي پر چلنا اوردوسرے رستوں پر نه چلنا كه (اُن پرچل كر) الله كرستے سے الگ ہوجاؤگے۔ الله تهميں اس كاظم ديتا چلنا كه (اُن پرچل كر) الله كرستے سے الگ ہوجاؤگے۔ الله تمهيں اس كاظم ديتا جتا كه تم الله سے درنے والے بنؤ'

(الانعام:153)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تما م تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور درود وسلام ہور سولوں کے سردار، متقبول کے پیشواپر اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل واصحاب پیشواپر اور آپ بھی کی دعوت کا علم بردار بنا، جس نے آپ بھی کے طریقے کو اختیار کیا اور آپ بھی کے نقش قدم پر چلا، جس نے اسلامی عقیدہ کو اپنی فکر کی بنیاد بنایا، حلال وحرام کو اپنے تصرفات کا پیانہ بنایا اور احکام شرعیہ کو اپنے اعمال کے لئے راوعل اور اقوال کے لئے ضابطہ بنالیا۔ امال عد

## خلافت کا قیام تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے زندگی اورموت کا مسئلہ ہے

پوری دنیا کے مسلمان و ان قضیہ مصیریہ (زندگی اور موت کا مسئلہ ایعنی ایسا مسئلہ کہ جس کے لیے ایک مسلمان کو جان قربان کرنے ہے بھی در یغ نہیں کرنا چا ہے ) اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق تھم کو دوبارہ قائم کرنا ہے جو قیامِ خلافت کے ذریعے سے ہوگا یعنی مسلمانوں کے لیے ایک حکمران خلیفہ کا تقر رکیا جائے اور قر آن اور سنت رسول کے نفاذ وعمل مسلمانوں کے لیے ایک حکمران خلیفہ کا تقر رکیا جائے اور قر آن اور سنت رسول کے کافاذ وعمل میں تبدیل کردے اور تون اندین واحکام کا نفاذ وا جراء کردے۔ اور یوں اسلامی علاقوں کو دار الاسلام میں تبدیل کردے اور جہاد ان علاقوں میں موجود معاشرے کو اسلامی معاشرہ میں تبدیل کردے۔ نیز اسلام کو دعوت اور جہاد کے ذریعے یوری دنیا تک پہنچائے۔

اس بات کے تعین کے ساتھ ہی کہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسلہ کیا ہے،
اس مقصد کا تعین بھی ہو جاتا ہے جس کے حصول کے لئے اسلامی دعوت کا بیڑہ اٹھانے والے
گروہوں، احزاب (پارٹیوں) اور جماعتوں پر جدوجہد کرنا فرض ہے۔ اور اس (مقصد کے
تعین) کے نتیج میں اس طریقۂ کار کا بھی تعین ہوجاتا ہے جسے اس مقصد کے حصول کیلئے اپنانا فرض
ہے۔

اوراس بات کو مجھنے کیلئے مند رجہ ذیل باتوں کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے:

- مسلمانوں کےموجودہ حالات،اسلامی ممالک کی حقیقت،
- ان مما لك كى دار ( يعنى دار الاسلام يا دار الكفر ) كے لحاظ ہے صورت حال ،
- اُس معاشر ہے کی حقیقت جس میں آج کل مسلمان زندگی بسر کررہے ہیں ،
- نیز بیکه مندرجه بالاتمام امور معلق شرعی احکامات کیا ہیں۔ اوراس حکم شرعی کی معرفت جواس زندگی اورموت کے مسئلے کواختیار کرنے سے عائد ہوتا ہے۔
- 1) جہاں تک مسلمانوں کے موجودہ حالات کا تعلق ہے تو وہ مسلمان ہونے کے باو جودایسے افکار اور جذبات کے زیر نگیں زندگی گزارر ہے ہیں جواسلامی ،مغربی ،اشترا کیت، قومیت ووطنیت پرسی، علاقائی تعصب اور مذہبی گروہ بندیت کا ملغوبہ ہیں۔
- 2) جہاں تک اسلامی ممالک ، بشمول عرب ممالک کی حقیقت کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اِن تمام ممالک پر کفرید نظاموں اور قوانین کے تحت حکومت کی جارہی ہے۔ ماسوائے چنداسلامی احکامات کے کہ جن کا تعلق نکاح ، طلاق ، نان ونفقہ ، میراث اور ولدیت ہے۔ ماسوائے چنداسلامی عدالتوں کے نام سے خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ اور ماسوائے چند اور شرعی احکام کے جو بعض اسلامی ممالک مثلاً سعودی عرب اور ایران وغیرہ کی عدالتوں میں نافذ کئے جارہے ہیں۔

3) جہاں تک "الداد" کا تعلق ہے یعنی وہ تمام ممالک جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، تو آج ان سب کی حقیقت رہے کہ بیدار الكفر ہیں، دار الاسلام نہیں۔

اس حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اس بات کو معلوم کیا جائے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کی حقیقت شرع کے مفہوم کے مطابق کیا ہے۔

شری اصطلاح کی روسے' دارالاسلام' وہ علاقہ ہے جہاں پرتمام ترحکومت اسلامی احکامات کے مطابق کی جارہی ہواور جہاں کی امان (تحفظ) اسلام کی امان سے ہو۔ لیعنی اس علاقے کا اندرونی اور بیرونی تحفظ مسلمانوں کی سُلطۃ (اتھارٹی) کے ذریعے سے ہو۔ چاہے وہاں کے باشندوں کی اکثریت غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ شری اصطلاح میں' دارالکفر' وہ علاقہ ہے جہاں کفریے قوانین کے ذریعے حکمرانی کی جارہی ہواوروہاں کی امان (تحفظ) اسلام کے ذریعے سے نہ ہو۔ نعنی مسلمان می کیوں نہ ہو۔ خواہ وہاں کے استدوں کی اکثریت مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔

اس لئے کسی جگہ کے دارالاسلام یا دارالکفر ہونے کا اعتبار اس ملک یا اس کے باشندوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں کے توانین واحکام اورامان کی بناپر ہے۔ پس اگراس علاقے کے قوانین واحکام اسلامی ہوں اوراً س کی امان مسلمانوں کے ذریعہ سے ہوتو وہ دارالاسلام ہوگا۔ اورا گراس کے قوانین واحکام کفریہ ہوں اوراً س کی امان مسلمانوں کے ذریعہ نہ ہوتو وہ دارالکفر یا دارالحرب شار ہوگا۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی حکمرانی ہوتو پھر وہ دارالاسلام ہوگا۔ اورا گروہاں کا تحفظ غیر اسلامی قوت کے ذریعے ہو، تو پھر وہ دارالکفر یا کافرانہ نظام مسلط ہو اور وہاں کا تحفظ غیر اسلامی قوت کے ذریعے ہو، تو پھر وہ دارالکفر یا دارالحرب شار ہوگا۔ اور یہ بات سلیمان بن بریدہ کی اس حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں دارالحرب شار ہوگا۔ اور یہ بات سلیمان بن بریدہ کی اس حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں یوں ارشاد فرمایا گیا: ((... اُدعُهُم اِلَی الاِسلام؛ فَإِن اَجَابُو كَ فَاقْبِل مِنْهُمُ وَکُفَّ عَنْهُمُ فِنُ فَعَلُو اُذَلِكَ یَوں ارشاد فرمایا گیا: ((... اُدعُهُم اِلٰی دَارِ اللَّمَهَاجِرِیُنَ وَاَخْبِرُهُمُ اَنَّهُمُ اِنْ فَعَلُو اُذَلِكَ فَلَهُمُ مَا لِلْلُمُهَاجِرِیُنَ وَعَلَیْهِمُ مَا عَلَی الْمُهَاجِرِیُنَ وَاَخْبِرُهُمُ اَنَّهُمُ اِنْ فَعَلُو اُذَلِكَ فَلَهُمُ مَا لِلْمُهَاجِرِیُنَ وَعَلَیْهِمُ مَا عَلَی الْمُهَاجِرِیُنَ وَاَخْبِرُهُمُ اَلْمُهَاجِرِیُنَ وَعَلَیْهِمُ مَا عَلَی الْمُهَاجِرِیُنَ وَانْجُبِرُهُمُ اللَّمُهُمُ اِلْمُ اللَّمُهُ اِلْمُ اللَّمُهُ اِلْمُ اللَّمُهُ اللَّمُهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُهُ اللَّمُ مَا لِلْمُهُمُ عَلَى اللَّمُهُ اللَّمُ الْمُلْکُمُ الْمُ اللَّمُ الْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّم

مان جائیں توان کی طرف سے یہ بات قبول کر لواوران سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر انہیں اپنے دار سے دارالمہا جرین کی طرف نقل مکانی کی دعوت دو،اور انہیں بتادو کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھران کیلئے وہی (حقوق) ہوں گے جومہا جرین کیلئے ہیں اور وہی (ذمہ داریاں) ہوں گی جومہا جرین کیلئے ہیں اور وہی (ذمہ داریاں) ہوں گی جومہا جرین کیلئے ہیں اور وہی (ذمہ داریاں) ہوں گی جومہا جرین پر ہیں۔'(مسلم)

اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ اگر وہ نقل مکانی نہ کریں تو ان کیلئے مہاجرین کے حقوق نہیں ہوں گے۔ لینی ان لوگوں جیسے ،جو دارالاسلام میں ہیں۔ چنانچہ اس حدیث نے دارالمہا جرین کی طرف ہجرت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان احکامات کے اختلاف کو واضح کر دیا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کے زمانے میں دارالمہا جرین ہی دارالاسلام تھا اور اس کے علاوہ باقی ساراجہاں دارالکفر تھا۔

اور پہیں سے دارالاسلام اور دارالکفر یا دارالحرب کی اصطلاح نکلی ہے۔ تو لفظ'' دار'' کساتھ اسلام یا کفریا حرب کی اضافت در حقیقت تو انین اور سُلطة (اتھارٹی) کی وجہ سے ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دار کی نوعیت جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں موجودا تھارٹی کی تحقیق کی جائے ، تا کہ اس دار کی نسبت قائم کی جاسکے۔ اورا تھارٹی کے لئے دوبا توں کا پایا جانا ضروری ہے:

نمبر1: مخصوص احکام وقوانین کے ذریعے لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرنا۔

نمبر 2: اليى قوت جو رعايا كى محافظ ہو اور احكام (قوانين) كا نفاذ كرے ليعنى امان (تحفظ) قائم كرے۔

یہیں سے دار کی تعریف کے لیے مذکورہ بالا دونوں شرائط کا پایا جانا ضروری تھہرا۔ مزید برآں جہاں تک قوانین کے نفاذ کا تعلق ہے، تواس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ﴿ وَمَسن لَّسَمُ يَسَحُسَكُ مُ بِسَمَسا اَنُسزَلَ السَّلْسَهُ فَسَاُولَ عِلْكَ هُمَّهُ الْسَكَسافِ وَمَسنَ لَلْهِ الْمَاكِدة: 44)" اور جوالله تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے ذریعے فیصلہ نہ کرے، توالیسے لوگ ہی کافریں ۔''

اس طرح برترین آئم (حکام) کے بارے میں عوف بن مالک کی وہ حدیث دلیل ہے۔ جس میں بیوار دہوا ہے: ((...قِیُسُ یَارَسُولَ اللّٰهِ: اَفَلانُنَابِذُهُم بِالسَّیفِ؟ فَقَالَ لَا ' مَااَقَامُوا فِیکُم الصَّلاقَ)' ... کہا گیا اے اللّٰہ کے رسول ﷺ! کیا ہم ان (حکمرانوں) کوتلوار کے ذریعے باہر نہ چینک دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کریں۔''

جبد طرانی نے ''کفراً بواحاً'' کی جگه ''کفراً صواحاً ''نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر غیر اسلامی قوانین کے ذریعے نظام حکومت قائم ہوتو حاکم کے سامنے تلوارا ٹھانا فرض ہوجا تا ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسلام کا نفاذ دار الاسلام کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اگریشر طموجود نہ ہوتو اسلحا ٹھاکر جنگ کرنا فرض ہوجا تا ہے۔

جہاں تک امان (تحفظ) کا تعلق ہے کہ بیاسلامی امان ہو، جس سے مراد بیہے کہ وہ مسلمانوں کی اتفار ٹی کے دوہ مسلمانوں کی اتفار ٹی کے دو اللہ تعالی کے اس قول سے لی گئ ہے: ﴿ وَ لَنُ يَّجُعَلَ اللّٰهِ فِي لِينَ مَا اللّٰهِ فِي لِينَ مَا فِي اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فِي مِنْ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَالْمُا مِنْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ مِنْ مُلْمُ فَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَالّٰمُ مِلْمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

یعنی بیجائز نہیں کہ کفار کومؤمنین پر سُلطہ (اتھارٹی) حاصل ہو۔ کیونکہ ان کے غلبہ واختیار کی صورت میں مسلمانوں کا تحفظ کفر قوت کے ذریعے ہوگا نہ کہ اسلام کے ذریعے۔ نیزاس لئے بھی کہ رسول اللہ ہے ہو اُس علاقے پر حملہ کرنے کا تھم دیتے تھے ہو مسلمانوں کی سُسلطہ (اتھارٹی) کے زیر نگیں نہ ہوتا، اور آپ گائن سے جنگ کرتے خواہ اس کے باشندے مسلمان ہوت یا غیر مسلم۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ جس علاقے پر حملہ کیا جائے اگروہاں کے باشندے مسلمان ہوں تو آپ گائے نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ انس کے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ((کوان کو سُلگہ کو اُللہ عَلَیٰہ وَ آلِہ وَ سَلّہمَ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ یَغُونُ حَتّٰی مُسلمی وَ اَذَا نَا اَمُسَلَق وَ اِذَا لَمْ یَسُمَعُ اَذَا نَا اَغَاذَ بَعُدَ اَن یُصُبِحَ)) ''رسول اللہ کی مُنافِق کے اِن پر حملہ آور کی جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو صبح ہونے کے بعد ان پر حملہ آور (حملے سے ) رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو صبح ہونے کے بعد ان پر حملہ آور جوجاتے'' (بخاری)۔ اور عصام المحز نی نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، کہ نبی کر کی گئی جب کوئی دستہ جسجتے تو فرماتے: (اِذَا رَایَتُ م مُسجِداً وُل سَمِعتُ مُنَّادِیاً فَلَا تَقُتُلُوا اَحَداً )) کوئی دستہ جسجتے تو فرماتے: (اِذَا رَایَتُ م مُسجِداً وَل سَمِعتُ مُنَّادِیاً فَلا تَقُتُلُوا اَحَداً )) درجہ جمہیں کوئی معرفر آتے: (اِذَا رَایَتُ م مُسجِداً وَل کی آواز سنوتو کی گؤتل مت کرنا۔' (منداحہ) کوئی معرفر آتے: (اِذَا رَایَتُ م اُسجِداً وَل کی آواز سنوتو کی گؤتل مت کرنا۔' (منداحہ)

کیونکہ اذان و مسجد دونوں اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ کسی ملک میں مسلمان باشندوں کا وجودان پر حملہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھا، اوران کے خلاف قبال قبال قبال حرب تھا۔ اوراس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان کو دارالحرب یعنی دارالکفر میں شارکیا گیا ہے۔ کیونکہ ان (علاقوں) میں اگر چہ اسلامی شعائر ظاہر ہوئے لیکن یہاں کی امان (تحفظ) رسول اللہ کھی کی اتھار ٹی یعنی اسلامی سُلطہ اور امان کے تابع نہیں تھی۔ اس لئے انہیں دارالحرب شارکیا گیا اور ان پر ایسے ہی حملہ کیا گیا جیسا کہ کسی بھی دار الحرب پر حملہ کیا جاتا ، تا کہ اسے دارالاسلام کا حصہ بنایا جائے۔

اوراس سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ آج کے تمام اسلامی ممالک میں اسلامی قوانین

کے نفاذ کی شرطنہیں پائی جاتی ، گوکہ ان میں سے اکثر کی امان ( تحفظ ) مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لئے افسوس سے بیہ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں دارالاسلام نہیں کہا جاسکتا ، باوجود کہ بیاسلامی بلاد (علاقے ) ہیں اور یہاں کے باشندے مسلمان ہیں۔ کیونکہ '' دار'' کا اعتبار قوانین اور امان کی بناء پر ہے، نہ کہ ملک اور باشندوں کی بناء پر۔

جہاں تک اسلامی ملکوں کے معاشرہ (سوسائٹ) کی حقیقت کا تعلق ہے، تووہ غیراسلامی معاشرہ ہے۔

کیونکہ معاشرے کی بناوٹ کا دار و مدار افراد ،ان کے افکار واحساسات اور نظام پر ہے، نہ کہ صرف افراد پر۔ اس لئے کسی بھی معاشرے کومش اس بنیا دیراسلامی معاشر ہیں کہا جاسکتا کہ وہاں کے باشند ہے مسلمان ہیں۔

حقیقت میں معاشرہ ایسے لوگوں کے مجموعہ کا نام ہے جن کے درمیان دائمی روابط ہوں اور اگران کے درمیان دائمی روابط کا وجود نہ ہوتو وہ معاشرہ نہیں بلکہ گروہ ہے۔ جبیبا کہ سفر کے ساتھی، جو بحری جہازیا ہوائی جہازیا قافلے میں اکٹھے ہوں۔

اورلوگوں کے درمیان دائمی تعلق کیلئے ضروری ہے کہ ان کے درمیان افکار، احساسات اور نظام کی وحدت ہو۔ اوراگران کے درمیان ان تین باتوں میں کیسانیت نہ پائی جائے تو پھر دائمی بھی تشکیل نہیں یا تااور بیافرادا یک معاشرے کی شکل اختیار نہیں کریا تے۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ معاشر ہ لوگ اور ان کے افکار ، احساسات اور ان لوگوں پر نافذ نظام سے تشکیل پا تا ہے اور اسی بنیا د پر معاشر سے بینتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں کے افکار ، احساسات اور نظاموں کے اختلاف سے معاشر سے بھی مختلف قسم کے ہوجاتے ہیں۔

اسلامی ممالک میں موجود معاشرہ ، مختلف قتم کے افکار واحساسات اور نظاموں کے ملغو بے کے زیر تسلط ہے، باوجود یکہ ان میں موجود افراد کی اکثریت مسلمان ہے۔ اس لئے میہ

کوئی عجیب بات نہیں کہ آپ کو مسلمانوں کے افکار واحساسات میں واضح اختلافات نظرآئیں گے۔ وہ ایک ہی وقت میں اسلام کی طرف بھی میلان ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف کافر حکمرانوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ نیز اپنے اوپر کافرانہ نظاموں کے نفاذ پر خاموش بھی رہتے ہیں۔ مسلمان اسلام کی واپسی کی خواہش بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قومی ، علاقائی اور ذہبی گروہ بندیوں سے نسلک بھی نظر آتے ہیں۔ وہ امریکہ، برطانیہ اور روس کو اپناوٹمن گردانتے ہیں۔ کیوں ساتھ ہی ان ممالک سے مدد بھی طلب کرتے ہیں ، اور ان سے اپنے مسائل اور مشکلات حل کرنے کی قوقع بھی رکھتے ہیں۔

ایک ہی وقت میں وہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں گیا ہیں گیا ہیں ہیں گیا ہیں گیا ہیں گیا ہی ساتھ ہی ساتھ آپ انہیں نیلی اور علاقائی تعصّبات کا شکار بھی دیکھیں گے۔ پس نہ صرف ایک عربی کو عرب ہونے کا، ترکی کو طورانی ہونے کا، فارس کو اپنے اہلِ فارس ہونے کا تعصب ہے، بلکہ ایک عراقی کو اپنے شام اور مصری کو اپنے ملک مصر پر بھی تعصب ہے، حالانکہ بیسب کے خدا سالم کے خلاف ہے۔

ایک طرف تو وہ اسلام پر ایمان لاتے ہیں اور دوسری طرف آپ انہیں جمہوریت، آزاد یوں،عوام کی حکمرانی اور اشتراکیت وغیرہ جیسے افکار کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جوگگی طور پر اسلام سے متصادم ہیں۔

اس پرمشزادیہ کہ تمام تراسلامی ممالک میں مسلمانوں پر جو حکومتی، اقتصادی نظام اور تعلیمی وخارجہ پالیسیاں اور داخلی قوانین نافذ کئے جارہے ہیں، وہ تمام کے تمام نظام ہائے کفراور قوانینِ کفر ہیں۔

یہ وہ چیز ہے جو تمام اسلامی ممالک میں پائے جانے والے معاشروں کو غیر اسلامی معاشرہ بنادیتی ہے۔ مندرجہ بالاحقائق سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تمام (نام نہاد)اسلامی ممالک کے مسلمان ایک غیر اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کررہے ہیں،اگر چہوہ مسلمان ہیں،اور یہ تمام ممالک دارالاسلام نہیں ہیں۔

اسی طرح یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ خلافت کوختم کرنے کے بعد اور اسلام کو زندگی،
ریاست اور معاشرے میں عملی نفاذ سے دور رکھنے کے بعد ، مسلمانوں کا قبضیہ مصیریہ (زندگی اور موت کا مسئلہ) یہ ہے کہ زندگی ، ریاست اور معاشرے میں اسلام کا دوبارہ نفاذ ہو، جوا قامتِ خلافت اور خلیفہ کے تقرر سے عمل میں آئے گا۔ جس کی سمع واطاعت کی بیعت اس شرط پر ہوگی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ان پر حکمرانی کرے گا، کفریے قوانین اور نظاموں کو مطابق ان پر حکمرانی کرے گا، کفریے قوانین اور نظاموں کو مٹائے گا اور ان کی جگہ اسلامی نظام اور قوانین کو لاگو کرے گا۔ اسلامی مما لک کو دار الاسلام میں تبدیل کرے گا۔ اسلامی معاشرے خشے گا۔ اور اسلام کو ایک پیغام کے طور پر دعوت و جہاد کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔

5) جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کو نسے احکام شریعہ ہیں جوخلافت کے قیام کو مسلمانوں کے لیے قضیه مصیریه (زندگی اور موت کا مسئلہ) بناتے ہیں ہے، تو یہ وہ احکام شریعت ہیں جو مسلمانوں کے لئے اسلام کے تمام تراحکامات پڑمل کرنے، نیز زندگی، ریاست اور معاشرے میں ان احکامات کی تنفیذ کوفرض قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا التّاکُمُ اللّهُ عَنْهُ فَانُتَهُوا ﴾ ''اور تہمیں رسول ﷺ جو پچھ بھی دیں اسے پکڑلو، الرجس معاملے ہے بھی منع کر دیں اس سے رک جاؤ' (الحشر: 7)۔ اس آیت میں لفظ' ما اور جس معاملے ہے می منع کر دیں اس سے رک جاؤ' (الحشر: 7)۔ اس آیت میں لفظ' ما اردین جو پچھ ) عموم پر دلالت کرتا ہے اس لئے میہ چیز کو اپنانے اور اس پڑمل کرنے کو لازم قرار دیتا ہے جن سے رسول شے نے منع فرمایا ہے جن سے رسول وہ نے کرتا ہے اور ان تمام محرمات سے بیخے کو لازم قرار دیتا ہے جن سے رسول گئے نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تو الی نے فرمایا: ﴿ وَان احْدُمُ مُ بَیْنَهُ مُ بِهِ مِمَا أَنْوَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَشْبِعُ

أَهُو آءَ هُمُ وَاحْذَرُهُمُ أَنُ يَّفُتِنُو كَ عَن بَعُضِ مَا أَنُوْلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿ (المائدة: 49)' اور آپ ﷺ ان كے درميان الله كى طرف سے نازل شده احكامات كے مطابق فيصله كريں اور ان كى خواہشات كى پيروى نه يجيح گا اور اس بات سے مختاط رئيں كه مبادايدلوگ آپ ﷺ كوكس ايسے حكم سے پھير نه ديں ، جواللہ نے آپ ﷺ كى طرف نازل كيا ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے رسول اللہ اور مسلمانوں پر بیفرض کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ نازل شدہ احکامات وقوا نین کے مطابق حکم انی کریں۔
کیونکہ آیت کر بمہ میں لفظ "ما" عام ہے جواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام احکام کوشامل کرتا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا أَنُوزَلَ اللّٰهُ فَا وَلَاِكَ هُمُ اللّٰ اللّٰهُ فَا وَلَاِكَ هُمُ اللّٰہُ فَا وَلَاِكَ هُمُ اللّٰہُ فَا وَلَا لِلّٰهُ فَا وَلَالِكَ هُمُ اللّٰہُ فَا وَلَا لَٰكَ هُمُ اللّٰہُ فَا وَلَا لَٰكَ اللّٰهُ فَا وَلَا لَٰكَ اللّٰهُ فَا وَلَا لَٰكَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

یہ آیات اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام احکامات کے ذریعے فیصلہ کرنے کی فرضیت کو واضح کر دیتی ہیں۔ لیمن آج مسلمانوں کے تمام علاقے اس سے خالی ہیں۔ لیمنازندگی، حکومت اور معاشرے میں اسلام کا اعادہ ہی مسلمانوں کے لئے قضیه مصیریه (زندگی اور موت کا مسئلہ) ہے۔

6) اور يقيناً اسلام نے اس قضيه مصيريه ك كئے كئے جانے والے اقد امات كوموت وحيات كا قد امات كوموت وحيات كا قد امات قرار ديا ہے۔ چنا نچي مسلم نے عوف بن ما لك سے روايت كيا ہے كہ رسول الله في نے فر مايا: ((سَت كُونُ أُمَرَاءٌ فَتَعُوفُونُ وَتُنْكِرُونَ ' فَمَنُ كَرِهَ بَوِىءَ ' وَمَنُ اَنْكُرَ سَلِمَ وَلَاكِنُ مَنُ رَضِى وَتَابَعَ ' قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ: اَفَلانُنا بِذُهُمُ بِالسَّيفِ؟ فَقَالَ: لَا ' مَا اَقَامُو افِينُكُمُ الصَّلاةً)) ''اليے حكر ان بول كر جن كي مض كا مول كوتم معروف يا و كاور اقتامُو افِينُكُمُ الصَّلاةً)) ''اليے حكر ان بول كر جن كي مض كا مول كوتم معروف يا و كاور

بعض کومئکر۔ تو جس نے منکر کاموں کو برا جانا وہ بری ہوا اور جس نے ان سے انکار کیا وہ (گناہ ہے)محفوظ رہا۔ کیکن جوراضی رہااور تابعداری کی (وہ بَری ہوااور نہ ہی محفوظ رہا)۔ آپ ﷺ سے یوچھا گیا:''یارسول الله ﷺ! کیا ہم انہیں تلوار کی قوت سے نکال باہر نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فر مایا:'' نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیاں نماز کوقائم رکھیں۔'' اور بخاری نے عبادہ بن صامت الله عَلَيه و آلِهِ عَلَيهِ وَآلِهِ عَلَيهِ وَآلِهِ مَا اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ فَبَايَعنَاهُ وَفَقَالَ فِيمَا آخَذَ عَلَينَا أَنُ بَايَعنَا عَلَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكُـرَهِـنَا وَعُسُرِنَاوَيُسُرِنَا ۚ وَٱثُورَةٍ عَلَيْنَا ۚ وَٱن لَّانُنَازِ عَ الْأَمُرِ اَهُلَهُ إِلَّا ٱنُ تَرَوُا كُفُواً بَوَاحاًعِنُكَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرُهَانًى) " "ممين رسول الله الله الله عند وعوت دى اتو بم في آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (عبادہؓ نے) کہا کہرسول اللہﷺ نے ہم سے ان شرا اَطار بیعت کی کہ ہم پیندیدہ اور ناپیندیدہ (اوامر میں) ،مشکل اور آسانی ( کی حالت میں) اورایخ آپ پر ( دوسروں کو ) ترجیح دیئے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور ( اس پر بھی بیعت لی) کہ ہم کسی حاکم ہے اس کے منصب میں تنازع نہیں کریں گے۔ (اس پرآپ ﷺ فرمایا) جب تک کتم (ان حکمرانوں سے) کفوا بواح (کھلم کھلاکفر) ندد کھ لو،جس کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل موجود ہو۔'' اور طبرانی مين "كفراً بواحاً" كى جكه "كفراً صراحاً" آيا ، عوف بن ما لك كر عديث مين اقامة الصلاة سےمرادا قامت دین ہے کیونکہ اس میں جزوکوگل پراطلاق کے لئے استعال کیا گیا ہے(بعنی گل کو بیان کرنے کے لیے جزوبولا گیاہے)،اور پیاسلام کےمطابق حکومت کرنے کے لئے كنابيہے۔ اورعباده بن صامت في كل حديث مين "كفراً بواحاً" كے جوالفاظ آئے ہيں اس سےمراد ہے کہ حکمران کےافعال سے کفرظا ہر ہوجائے ، یعنی جب وہ کفریی توانین کے ذریعے حکومرت کرنے لگے\_

دونوں حدیثوں کامفہوم یہ ہے کہ ہم حکام کواس وفت تلوار کے ذریعے نکال باہر

کھینکیں، جب وہ اسلامی قوانین کو قائم نہ کریں اور شعائر اسلام ظاہر نہ کریں۔ اور بیر کہ جب وہ کفر بیق اندن کو قائم کریں اور جب ان سے کھفسر ہوا ہے کا ظہار ہوجائے توان سے کھفسر ہوا ہے کا ظہار ہوجائے توان سے تنازع کریں۔ یہاں' منابذہ "سے مراد قبال ہے جوانہیں حکومت سے ہٹانے اور اسلامی احکام کودوبارہ قائم کرنے کیلئے ہو۔

ان دلائل کی روشی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام کے ذریعے حکمرانی کا قیام اور کفریہ تو انین کے ذریعے حکمرانی کا اختیام ان فرائض میں سے ہیں جومسلمانوں کے لیے قصیم مصیریہ ہیں، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان فرائض کو پورا کرنے کے اقدامات کوزندگی اور موت کا مسئلہ مجھیں۔

## غیرسیاسی جماعتوں کا قیام خلافت کے قیام کے فرض کو پورانہیں کرے گا

اسلامی طرزِ زندگی کے دوبارہ آغاز کا مطلب ہے کہ مسلمان اسلام کے تمام تراحکامات پڑمل کی طرف واپس لوٹیس،خواہ بیا حکامات عقائد وعبادات سے متعلق ہوں یا اخلاق سے متعلق یا معاملات اور اقتصادی ،حکومتی و معاشرتی و تعلیمی نظام سے متعلق یا دیگر اقوام اور ریاستوں کے بارے میں خارجہ پالیسی سے متعلق ،اور مسلمانوں کے علاقوں کو دار الاسلام میں تبدیل کیا جائے اور ان علاقوں کے معاشر وں کو اسلامی معاشرہ بنایا جائے۔

اوربیسب بعنی اسلامی طرزِ زندگی کا از سرِ نوآغاز خلافت کے قیام کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک حکمران خلیفہ کا تقرر کیا جائے جسے کتاب اللہ اور سدت رسول کے نفاذکی شرط پراطاعت کرنے کی بیعت دی جائے۔ اسلامی طرز زندگی کے دوبارہ آغازی جدوجہدکوبار آور بنانے کیلئے ضروری ہے کہ یہ جدوجہدایک اجتماعی عمل ہو،اوراس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ بیانفرادی ہو۔ کیونکہ انفرادی عمل کے ذریعے مقصد کا حصول ناممکن ہے۔ اوراس لئے بھی کہ ایک فردی عقل اورفکر، خواہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ اکیلا اس مقصد کو حاصل نہیں کرسکتا۔ لہذا اس کے لئے جماعت کے ساتھ مل کرکام کرنالازی ہے۔ اس لئے یہ بات لازم ہے کہ خلافت کے قیام اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ (شریعت) کے مطابق دوبارہ حکومت قائم کرنے کیلئے اجتماعی طور پرکام کیا جائے لیمن حزب یا جماعت یا گروہ کی شکل میں۔

اور یہ بھی لازمی ہے کہ بیاجتماعی عمل سیاسی نوعیت کا ہو۔ اس کے غیر سیاسی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ خلافت کا قیام اور خلیفہ کا تقرر ایک سیاسی عمل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ (شریعت) کے ذریعے حکومت کرنا بھی ایک سیاسی عمل ہے اور میسب کچھ سیاسی عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

چنانچوہ گروہ جوغیرسیاسی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں،ان کامسلمانوں کے قسضیہ مصیریہ (زندگی اور موت کے مسلے ) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہوہ اس ہدف کو حقیقت کا رُوپ دے سکتے ہیں کہ جس کے حصول کے لیے ممل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، لینی خلافت کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ (شریعت ) کے مطابق حکم انی کو دوبارا قائم کرنا۔ ایسے گروہوں کی مثال درج ذیل ہے:

#### الف: اليي جماعتين جوخيراتي كام كرتي بين:

مثلاً مدارس اور مہیتالوں کی تعمیر ،فقیروں اور تیبیموں اور مختاجوں کی مددوغیرہ۔ اگر چہ بید کام ان بھلائی کے کاموں میں سے ہیں جنہیں کرنے کے لئے اسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے لیکن ان کاموں کامسلمانوں کے قبضیہ مصیریہ (زندگی اور موت کامسکہ) سے کوئی

تعلق نہیں۔ ان سے وہ غایت پوری کرنا ناممکن ہے جس کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا مسلمانوں پرفرض ہے۔ بلکہ الیی جماعت کا اپنے آپ کوا یسے اعمال تک محدود کرنا اُنہیں''مسا انسزل الله" (اللہ کے نازل کردہ احکامات) کے مطابق دوبارہ حکومت کے قیام کے فرض سے دور کردیتا ہے۔

علاوہ ازیں جو جماعت ہمیشہ کیلئے ایسے خیراتی کام سرانجام دیتی ہے تو گویا وہ دائی طور پرلوگوں کے دائمی طور پرلوگوں کے دائمی دائمی دیکھ بھال کی ذمہ داری کوسرانجام دیتی ہیں، جبکہ لوگوں کے امور کی دائمی دائمی دیکھ بھال حکومت کے فرائض میں سے ہے، نہ کہ افراد اور جماعتوں کے فرائض میں سے۔

لین اگریہ خیراتی کام سلسل اور مستقل بنیادوں پر نہ ہوں تو وہ دائمی طور پرلوگوں کے امور کی دکھ بھال کے زمرے میں نہیں آتے۔ لہذاس انداز سے ان کا کرنا جائز ہے اور احکام شریعت کی رُوسے بیکارِثواب ہیں۔ البتدان کا موں کامسلمانوں کے قبضیہ مصیریہ سے کوئی تعلق نہیں۔

#### ب: وه گروه جوعبادات اورسنتول كالتزام كى طرف دعوت دية ين:

عبادات اورنوافل کی دعوت کواسلام نے سراہا ہے کیونکہ یہ اسلام کا جزو ہیں، اوراس خیر کا جزو ہیں، اوراس خیر کا جزو ہیں جس کی طرف دعوت دینے کواللہ تعالی نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:﴿ وَلْتَكُنُ مِّنْ مُعْلَى مُمَّالِك جماعت ہے:﴿ وَلْتَكُنُ مِّنْ مُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مگر در حقیقت عبادات اور سنتوں کی طرف دعوت اسلام کے ایک جزو کی طرف دعوت ہے، جبکہ دعوت تو پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کیلئے ہونی چاہئے، جس میں عقا کد،عبادات ، اخلاق ، معاملات ، نیز نظام حکومت ، معیشت ، معاشرت ، تعلیم ،خارجه سیاست اور دیگر تمام شرعی احکام شامل ہیں۔ اور صرف عبادات اور نوافل تک وعوت کو محدود رکھنے کا مسلمانوں کے قضیه مصیریه سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ایسا کرنے سے وہ غایت پوری ہو سکتی ہے جس کے لئے جدوجہد کرنامسلمانوں پر فرض ہے۔

علاوہ ازیں ان اعمال کی انجام دہی میں جماعت کی توجہ اس ضروری کام سے ہٹ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ کفرید قوانین کا خاتمہ کیا جائے ، اور زندگی ، ریاست اور معاشرے میں اسلامی قوانین کو دوبارہ نافذ کیا جائے۔

## جاعتیں جو اسلامی کتابوں کی تالیف ، اسلامی ثقافت کی نشرو اشاعت اور وعظ وارشاد کے کام سرانجام دیتی ہیں:

اگر چہ اسلامی ثقافت کی ترویج کیلئے کتابوں کی تصنیف وتالیف اور وعظ وارشادا عمالِ جلیلہ ہیں، لیکن ریبھی مسلمانوں کے زندگی اور موت کے مسئلہ کے حل کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ریہ خلافت کے قیام، اور زندگی ، ریاست اور معاشرے میں اسلام کی دوبارہ واپسی کاراستہ ہے۔

چنانچہ اگر سیاسی طور پر افکار کاعلمبر دار نہ بنا جائے تا کہ ان افکار پڑمل کیا جائے اور زندگی کے میدان میں انہیں وجود بخشا جائے ، تو یہ افکار افراد کے ذہنوں میں معلومات ، اور کتابوں کے اوراق میں محض علمی چیز کی حد تک محدود ہو کررہ جاتے ہیں۔ اور اسلامی کتب خانے الیم بزاروں کتابوں سے بھرے پڑے ہیں جن کا شار اسلامی ثقافت کی بیش قیت اور عمرہ کتابوں میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی جگہ جامد ہیں ، جب تک ان افکار کوسیاسی انداز میں زندگی میں عملی صورت دینے کے لئے اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک بیا بنی جگہ جوں کے توں جامد ہیں رہیں گے۔

اسی طرح اسلام اوراس کی ثقافت کی تدریس کیلئے کئی ایک مخصوص یو نیورسٹیاں موجود

لہذا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہ شرعی احکام اور حلال وحرام کے اسلامی پیانوں کوسیاسی نظریات کی بنیا دنہیں بناتے۔ اسی طرح یہ بھی حیران کن نہیں کہ وہ ان پیانوں کو اعمال اور روزمرہ کے واقعات وحوادث پراپنی رائے اور فیصلہ دینے کے لیے بنیا دبھی نہیں بناتے۔

اورانہی جماعتوں کی مانند کچھ جماعتوں نے اپنے اعمال کواحادیثِ نبوی کے تصنیف و تخریخ کے کام تک محدود کر رکھا ہے، تو اگر چہ بیا یک عملِ جلیل ہے مگر بیخلافت کے قیام کا باعث نہیں بنے گااورمسلمانوں کے زندگی اورموت کے مسلکے وحل نہیں کرے گا۔

#### د: وه جماعتیں اور گروه جوامر بالمعروف (نیکی کا حکم دینے) اور نہی عن المنکر (برائی سے منع کرنے) کے لئے قائم کیے جائیں:

امر بالمعروف اور نهى عن المنكران كامول ميں ہے جے الله تعالى نے مسلمانوں پر فرض كے ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَ لُتَكُنُ مَّنَكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيُرِ وَيَامُ مُو وَنَ بِالْمَعُووُ فَ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ''اور چاہئے كدر ہے ميں (بميشہ) ايك جماعت السے لوگوں كى، جودعوت ديتے ہوں بھلائى كى طرف، معروف كا حكم ديتے رہيں اور منكر ہے منع كرتے رہيں۔'' (آل عمران: 104)

أمر بالمعروف اورنهى عن المنكر برحال يسملمانول يرفرض بخواه

خلافت موجود ہویا نہ ہو۔ نیز چاہے اسلامی احکامات معاشرے یا حکمرانی میں نافذ ہوں یا نہ ہوں۔ امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کا کام رسول اللہ کے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ،اوران کے بعد آنے والوں کے عہد میں بھی موجود تھا۔ اور آخر زمانے تک بیکا مسلمانوں پرفرض رہے گا۔

لیکن امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کاکام خلافت کوقائم کرنے اور زندگی،
ریاست اور معاشرے میں اسلام کو دوبارہ لانے کا طریقہ نہیں ہے، اگر چہ بیاسلامی طرز زندگی کے
از سرنو آغاز کے ممل کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ اس میں حکمر انوں کا محاسبہ، انہیں بھلائی کی ترغیب
اور برائی ہے منع کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن اسلامی طرز زندگی کے دوبارہ آغاز کا کام امسے مختلف ہے۔
بالمعروف اور نهی عن المنکو کے کام ہے مختلف ہے۔

یہاں پراس فرق کو بھے اضروری ہے، جو امر بالسمعروف اور نہی عن المنکو کے مل اور منگرات کے ازالے کے مل کے درمیان ہے۔ اُمر بالمعروف اور نہی عن السمنکو کا کام صرف تول (زبان) تک محدود ہے جبکہ منگرات کو مٹانے کا کام صرف زبان تک محدود ہے جبکہ منگرات کو مٹانے کا کام صرف زبان تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایسی ریاست کی موجودگی کامختاج ہے جواحکام شریعہ کو نافذ کر رہی ہو۔ پس الیسی ریاست کہ جو منگرات کا خاتمہ کرے، کے قیام کی کوشش کی بجائے اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک محدود رکھنا مسلمانوں کے زندگی اور موت کے مسلے کو طل کرنے کا طریقہ نہیں اور موت کے مسلے کو طل کرنے کا طریقہ نہیں

یہاں یہذکر کرنا اہم ہے کہ یہ درست نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صرف عوام الناس تک محدود رکھا جائے اور حکمرانوں کوامرو نہی نہ کی جائے۔ بلکہ حکمرانوں کوامرو نہی کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ حکمرانوں کا محاسبہ اسلام میں انتہائی اہم کام ہے، رسول اللہ ﷺ نفر مایا: ((إِنَّهُ يُستَعُمَّ لُ عَلَيْکُمُ أُمَواءٌ فَتُعُوفُونَ وَتُنْکِرُونَ وَتُنْکِرُونَ وَمَنْ کَوِهَ بَوِیءَ وَمَن اللهِ الله

کاموں کوتم معروف پاؤگاور بعض کومکر۔ توجس نے ناپسند کیا وہ بری الذمہ ہوا اورجس نے انکار کیا وہ (گناہ سے) محفوظ رہا۔ لیکن جوراضی ہوا اور تا بعداری کی۔" (منداحمہ)۔ لین جو برائی کوناپسند کرے وہ اسے مٹادے اور جواسے مٹانے پر قادر نہ ہوا وردل میں اس پرانکار کرے تو وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن جوان کے اس فعل پرراضی ہوا اوران کی تا بعداری میں اس پر عمل بھی کیا تو نہ وہ بری الذمہ ہوا اور نہ محفوظ رہا۔ اور رسول اللہ کے نے فرمایا: (سَیّد و الشّہ کہ الشّہ کہ آ ہے کہ ذو تُق مُن اللہ علی اللہ عکم ان کے سامنے کھڑے ہوکر اسے امرونہی کی تو اس نے اسے قبل کر دیا۔" (الحاکم فی مسدرک)۔ اور آپ کے نہ کور اسے امرونہی کی تو اس نے اسے قبل کر دیا۔" (الحاکم فی مسدرک)۔ اور آپ کے نہ کہ کر ایا: (راف صَل البج ہادِ کیلم کُور این جہاد ہے۔" (الحاکم فی مسدرک)۔ اور آپ کے ایم کھر ان کے سامنے قبل اس منہ کہ دینا افضل ترین جہاد ہے۔" (المجم

اسی طرح شریعت نے بیقراردیا ہے کہ اگردارالاسلام موجود ہواوراس کے حکمران کی طرف سے کفر بواح ظاہر ہوجائے بین وہ کفریہ توانین کے ذریعے حکمرانی کرنے گئے یا پھراپ علاقے میں کفر کے سراٹھانے پرخاموثی اختیار کیے رکھے، جیسا کہ اگر خلیفہ ذنایا چوری یا شراب کی حدکوکا لعدم کرد ہے بوکہ معلوم من السدین حدکوکا لعدم کرد ہے بادین کے سی بھی ایسے حکم کو کا لعدم کرد ہے جو کہ معلوم من السدین بالنے مورود ق ہے، توالی صورت میں محض زبان سے محاسبے پراکتفاء نہ کیا جائے، بلکہ شرع نے یہ طے کیا ہے کہ اس حالت میں تلوار کے ذریعے اس کا محاسبہ کیا جائے، چنا نچواس صورت حال میں حکمران کے خلاف قال کرنا اور اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا واجب ہے۔ پس حکمران سے تنازعہ کیا جائے گا تا کہ وہ کفریہ قوانین سے رجوع کر لے، اور اگر وہ اس سے رجوع نہیں کرتا تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھایا جائے گا اور اس سے لڑا جائے گا تا کہ اسے حکمرانی سے ہٹایا جائے اور شری خلاف اسلحہ اٹھایا جائے گا اور اس سے لڑا جائے گا تا کہ اسے حکمرانی سے ہٹایا جائے اور شری الکامات کے نفاذ کا اعادہ کیا جائے، کیونکہ ام سلمہ شسے مروی حدیث میں ہے: ((... قسال والے الکامات کے نفاذ کا اعادہ کیا جائے، کیونکہ ام سلمہ شسے مروی حدیث میں ہے: ((... قسال والے الله افکار نُفکر کھائے ؛ گائی : کاماص اُلوا)) ''... انہوں نے (یعنی صحابہ نے ) عرض کیا: یا کہ اور الله افکار نُفکر کھائے ؛ گائی : کاماص اُلوا)) ''... انہوں نے (یعنی صحابہ نے ) عرض کیا: یا

سیتمام احادیث اس وقت حکمران کے خلاف اسلحہ اٹھانے اوراس سے جنگ کرنے کو فرض قرار دیتی ہیں، جب وہ ایسے کفو اً بواحاً (تھلم کھلا کفر) کا اظہار کرے جس کے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، لینی جب وہ کا فرانہ قوانین کے ذریعے حکومت کرنے لگ

البته حکمران کے خلاف ہتھیارا ٹھانا اور جنگ کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ دار، دارالاسلام ہو، اور اس میں اسلام کے احکامات نافذ جاری ہوں ، اور پھر حاکم وقت کے فسر ہوا ح کے ساتھ حکومت کرنا شروع ہوجائے۔ کیونکہ عبادة بن صامت کی حدیث میں یوں آیا ہے: ((إلا أن تسروا کے فراً بواحاً) ''مگریہ کہم گفر بواح دیکھو۔'' اور طبر انی کی روایت میں آیا ہے: ( إلا أن تسروا کفراً صراحاً) ''مگریہ کہم واضح کفرد کھو۔'' یعنی تم کفر بواح

یا کے فور صوبے حد کھ لوجے تم پہلے ہیں دیکھتے تھے۔ جس کا مطلب ہے کہ پہلے تو اسلام نافذ تھا لیکن پھر حکران کفور ہوا جیا کفور صوبے کے ذریعے حکرانی کرنے لگا۔

اورا گروہ دار، دارالکفر ہواور اسلامی قوانین نافذہ ی نہ ہوں، تو پھر مسلمانوں پر ( کفر کے ساتھ ) حکومت کرنے والے حکمران کو ہٹانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں نُصرۃ کے اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا، جسے آپ ﷺ نے اسلامی ریاست کو قائم کرنے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کیلئے اختیار فرمایا تھا۔

### ھ: وہ گروہ اور جماعتیں جومعاشرے کی اصلاح کیلئے اچھے اخلاق کی طرف وعوت کا کام کرتی ہیں:

اخلاقِ فاضلہ (اچھے اخلاق) کی طرف دعوت، بھلائی کی طرف دعوت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکم دیا ہے۔ البتہ اخلاقِ فاضلہ کی دعوت، اسلامی احکامات میں سے ایک جزور پڑمل کرنے کی دعوت ہے، جبکہ دعوت میں بیفرض ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام پڑمل کرنے کی طرف ہو، اور انہیں زندگی ، حکومت اور معاشرے میں نافذ کرنے کیلئے ہو۔

نیز اخلاقِ فاضلہ کی دعوت شریعت کے ان انفرادی احکامات کی دعوت ہے، جن کا تعلق ایک فرد سے ہے۔ اور بید دعوت احکاماتِ عامہ کی طرف نہیں کہ جن کا تعلق ریاست، کارزارِ حیات اور معاشرے میں پوری امت کے ساتھ ہوتا ہے۔

محض اخلاقِ فاضلہ کی طرف دعوت سے نہ تو معاشر نے کی اصلاح ہوسکتی ہے اور نہ ہی اس سے اُمت نَهُ ضَدِی یعنی نشاقِ ٹانیہ حاصل کر سکتی ہے۔ کیونکہ معاشر نے کی اصلاح اس میں موجود افکار واحساسات کی اصلاح سے ہوتی ہے جواس معاشر نے پرغالب ہوں ،اور اس کے ساتھ ساتھ اُس نظام کی اصلاح سے ،جواس معاشر نے میں نافذ ہو۔ لیمنی اس مُرفِ عام کی اصلاح سے ،جواس معاشر ہو افراد ،ان کے احساسات اور نظام سے اصلاح سے ،جومعاشر نے میں جاری ہو۔ کیونکہ معاشرہ افراد ،ان کے احساسات اور نظام سے

مرتب ہوتا ہے اور اس کی اصلاح بھی انہیں ترکیبی عناصر کی اصلاح سے ممکن ہے۔ لیعنی افراد کی اصلاح اس طریق پر کہلوگوں کے افکار واحساسات اور ان پر نافذ نظام کی اصلاح کی جائے۔

اور یہ بات بھی ہے کہ اخلاق کی طرف دعوت سے امت نشاق ٹانیہ (نَهُ صَلہ) حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ جس چیز سے نشاق ٹانیہ حاصل ہوتا ہے وہ دراصل فکری بلندی ہے۔ یورپ وامریکہ نساق شاخ ٹانیہ اگر چہان کی بیہ نشاق ٹانیہ غیر سی کے میکونکہ شیخ نشاق ٹانیہ ایس فکری بلندی ہے جس کی بنیا دروحانی ہو۔ لیکن یورپ اور امریکہ نا ھض (ترقی یافت) ہونے کے باوجود اخلاقی گراوٹ میں ہیں۔ وہ اعلیٰ اخلاقی اقد ارسے عاری ہیں اور چو پایوں اور حیوانوں کی سی زندگی گز ارر ہے ہیں۔

نیزاخلاقِ فاضلہ کی دعوت مسلمانوں کے قبضیہ مصیریہ (زندگی اور موت کا مسلہ)
کے حل کی طرف دعوت نہیں ہے اور نہ ہی ہے دعوت اس غایت تک پہنچنے کا طریقہ ہے جس کے حسول
کی جدوجہد کو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اور وہ غایت سے ہے کہ خلافت کو قائم کیا
جائے اور زندگی ، ریاست اور معاشر ہے میں اسلام کو دوبارہ نافذ کیا جائے اور اسلام کو پیغام کے طور
پر دعوت و جہاد کے ذریعے پوری دنیا کی طرف لے جایا جائے۔

اعلی اخلاق کی طرف دعوت اُس خیر کی طرف دعوت میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کین جیسا کہ ہم نے بیان کیا بیاسلام کے احکامات کے ایک جھے گی طرف دعوت ہے اور بیاسلام کے تمام تر احکامات کے نفاذ کی دعوت نہیں ہے پس بیر مسلمانوں کے زندگی اور موت کے مسلکے کو حل نہیں کر ہے گی۔

اس تمام سے بدواضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے زندگی اور موت کے مسئلے کاحل اور اس ہدف کا حصول ، کہ جس کیلئے جدو جہد مسلمانوں پر فرض ہے، اور وہ غایت کہ جس کے حصول کیلئے کوشش کرناان پر فرض ہے، یعنی زندگی ، ریاست اور معاشر ہے میں اسلامی قوانین کے دوبارہ نفاذ و ا جراء کیلئے خلافت کے قیام اور دعوت وجہاد کے ذریعے پورے عالم میں اسلام کو پہنچانا، بیسب مسلمانوں کیلئے فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی سیاسی احزاب (پارٹیاں) قائم کریں جواسلامی فکر کی بنیاد پروجود میں آئیں اور سیاسی طور پر خلافت کے قیام اور اللہ کے نازل کر دہ احکام کے دوبارہ نفاذ کیلئے کام کریں۔

یہی وجہ ہے کہ حزب التحریر کا قیام عمل میں آیا ،اس بات کا ادراک حاصل کرنے کے بعد کہ مسلمانوں کا زندگی اور موت کا مسئلہ کیا ہے اور وہ غایت کیا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنامسلمانوں برفرض ہے۔

## خلافت کے قیام کے لیے حزب التحریر کا قیام

#### 1) حزب التحريكا آغاز:

جب معاشرے کوشدیوسم کے جھکے لگتے ہیں تو طبعی طور پرامت میں بیداری کاعمل شروع ہوجا تا ہے۔ جس کے نتیج میں امت کے افراد میں ایک مشترک اجماعی احساس پیدا ہوتا ہے، یہاحساس اس جھکے کے اسباب تلاش کرنے کے لئے افراد کوغور وفکر کے مل پر مجبور کرتا ہے تا کہ بچاؤ کیلئے کسی حل تک پہنچا جا سکے۔

یہ فکری عمل امت کے ماضی ، حال اور مستقبل ، قوموں اور امتوں کی تاریخ اور انکی نشاقہ ثانیہ کے ذرائع ، اور ان کے آپیں میں مواز نے پر مشتمل ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ فکری عمل کسی علاج اور حل کی طرف عقل کی رہنمائی کر دیتا ہے۔

مسلمانوں کواس صدی کے شروع میں ایک شدید جھٹکالگا جس نے ان کے وجود کو ہلا دیا۔ ان کی سرز مین کوئکڑ کے کردیا،ان کی وحدت کو منتشر کردیا،اورائلی ریاست یعنی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ بول ان کی روح کوتل کیا اور اسلام کو حکومت، زندگی اور معاشرے میں عملی نفاذ سے دور کر دیا گیا۔ خلافت ختم ہونے کے نتیج میں اسلامی ریاست (چھوٹی چھوٹی) مملئوں اور ریاستوں میں بٹ گئی، جوشروع میں کا فر حکومتوں کی براہ راست حکمرانی میں رہیں، اور بعد میں مسلمانوں ہی میں سے ان کا فر ریاستوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ یوں تمام اسلامی ممالک میں کا فرانہ نظام اور توانین کا نفاذ ہوگیا۔

پھراس ہلادینے والے زلزلے کے بعد ایک اور جھٹکا لگا ، کافر ریاستوں اور عرب ممالک کے حکمرانوں میں موجودان کے ایجنٹوں نے ایک سازش کے تحت فلسطین کی سرز مین کو غصب کیااوراس میں یہودیوں کی ریاست-اسرائیل کوقائم کر دیا۔

ان دونوں چھٹکوں کامسلمانوں پرشدیدا ٹر ہوا۔ پس وہ اپنے بچاؤ کے لئے حرکت میں آگئے، چنانچے کئی اسلامی اور غیر اسلامی تحریکیں وجود میں آئیں لیکن وہ مسلمانوں کوان دوخوفناک حجھٹکوں کے اثرات سے نجات دلانے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔

دوسر مے جھٹھے کے بعد حزب التحریراس وقت وجود میں آئی جب مسلمانوں میں سے کچھ افراد، جنہوں نے مسلمانوں کی اس حالت سے اثر لیا تھا، اُٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امت مسلمہ کے سابقہ اور موجودہ حالات، نیز جو کچھامت پرگزری اور جن حالات کا امت کوسامنا کرنا مسلمہ کے سابقہ اور موجودہ حالات، نیز جو کچھامت پرگزری اور جن حالات کا ابنور مطالعہ کیا۔ پڑا اور جس حال میں وہ آج پیچی ہے، اِن سب کا اور ان کے اسباب کا بغور مطالعہ کیا۔ مزید برآ ں انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ حقیقت، اسلامی ممالک میں قائم معاشر سے کی حقیقت، اِن (ممالک) میں امت کا حکمر انوں سے اور ان حکمر انوں کا امت سے تعلق اور ان حکمر انوں کی طرف سے نافذ شدہ نظام اور تو انین کا بھی مطالعہ کیا۔ اور اسی طرح ان افکار اور احساسات کا بھی بغور مطالعہ کیا جو مسلمانوں کے معاشر سے میں ان برغالب ہیں۔

اس دقیق مطالعے اور ان سب کی حقیقت کو سجھنے کے بعد اس سے متعلق اسلامی

احکامات کامطالعہ کیا۔ پھرانہوں نے ان تحریکوں کا بھی جائزہ لیا جومسلمانوں کو بچانے کیلئے وجود میں آئیں خواہ وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی تھیں یاغیراسلامی بنیاد پر۔

پھراس گہرے مطالعے کے بعدوہ لوگ ایک معیّن ، واضح اور شفاف فکر پر پہنچے اور اس ( فکر ) کی بنیاد پرحزب التحریر کا قیام عمل میں لائے۔

اس عمیق مطالع کے بعد حزب التحریراس نتیج پر پہنی کہ ملت اسلامیہ کا قسضیہ مصیب یہ مصیب یہ مصیب یہ مصیب یہ مصیب یہ اسلام کے دوبارہ نفاذ اور مصیب یہ یہ کے مصیب یہ کا مسئلہ کے دوبارہ نفاذ اور اسے ایک پیغام کے طور پر دعوت و جہاد کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔

اسی بنیاد پرحزب نے اپنی غایت کو اسلامی طرزِ زندگی کے از سرِ نوآ غاز اور اسلام کی دعوت کا بیڑہ اٹھانے تک ہی محدود رکھا۔ نیز اس غایت کے حصول کیلئے حزب نے امت میں کام کرنا شروع کردیا۔

جب حزب التحریرا ہے مطالع کے ذریع مسلمانوں کے قضیہ مصیریہ کے تعین تک بینی گئی تواس ہدف کا تعین بھی ہو گیا جس کے لئے وہ جدو جہد کررہی ہے۔ نیزاس غایت کی نشاندہی بھی ہو گئی جس کو حقیقت بنانے کے لئے وہ عمل پیرا ہے۔ مزید برآن اس نے وہ طریقہ بھی معلوم کر لیا جس پر چلنااس غایت کے حصول کے لیے واجب ہے۔ اور پیطریقہ وہ ہے جورسول اللہ ﷺ نے اپنی بعثت سے لے کر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام تک اختیار کما تھا۔

2) حزب التحریرایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا مبداء (آئیڈیالوجی - عقیدہ اور اس سے نکلنے والا نظام) اسلام ہے۔ لیس حزب کا کام سیاست (لوگوں کے امور کی دیچہ بھال) کرنا ہے اور اسلام ہی اس کا مبدأ ہے۔ وہ امت میں اور اُس کے ساتھ مل کراس لئے سرگر مِ عمل ہے تا کہ امت زندگی ، ریاست اور معاشر ہے میں اسلام کی واپسی کو اپنا قضیعہ مصیریہ بنائے اور خلافت

حزب التحریرایک سیاسی پارٹی ہے جواسلامی فکر کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ نہ تو روحانی اور راہبانی گروہ ہے اور نہ ہی علمی یا تعلیمی جماعت ہے اور نہ ہی ایک ایسی پارٹی ہے جوفلاحی کا موں کے لیے بنائی گئی ہو۔ اسلامی فکر ہی وہ چیز ہے جس پر بیرجز ب استوار ہے۔ اور یہی فکر اس کے تمام افراد میں مجسم ہے۔ حزب التحریر پوری امت کواسی فکر کی طرف بلاتی ہے اور اس پڑمل کرنے کی وقوت دیت ہے اور بید کہ امت حزب کے ساتھ ساتھ اس فکر کی علمبر دار بنے تا کہ یہ فکر زندگی ، ریاست اور معاشر سے میں ملی طور پر قائم ہوجائے۔ یہی فکر حزب التحریر کے جسم کی روح، اس کی زندگی کا راز اور اس کے افراد کے درمیان قائم وہ ربط و تعلق ہے، جو آئیس آپس میں جوڑتا ہے۔

3) حزب التحریکا کام آج کے مسلمان مما لک کے فاسد معاشر ہے و بد لنے کیلئے اسلامی دعوت کا پیڑہ اٹھانا ہے اوراس معاشر ہے کواسلامی معاشر ہے میں تبدیل کر نا ہے۔ جس کا طریقہ بیہ ہے کہ معاشر ہے میں موجود غیر اسلامی افکار کواسلامی افکار سے تبدیل کر دیا جائے یہاں تک کہ بیا اسلامی افکار لوگوں کی عام رائے بن جائیں اور اسلامی تصورات لوگوں میں اسے رائے ہوجائیں کہ بیہ تصورات انہیں اسلام کے نفاذ پر مجبور کر دیں اور لوگ ان تصورات کے تفاضوں کے مطابق عمل کریں۔ اور وہاں پر موجود غیر اسلامی احساسات میں بدل جائیں۔ تاکہ کوگ اس کام میں راضی ہوں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی کوخوش کر دے ، اور اس کام سے غیظ وغضب میں آئیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی وفت کردے ، اور اس کام سے غیظ وغضب میں آئیں جو اللہ اور اس کے رسول کی وفار اض کرے۔ اور معاشر ہے میں قائم غیر اسلامی تعلقات اسلامی تعلقات اسلامی تعلقات علی بدل جائیں ، جو اسلامی احکامات اور معالجات کے مطابق

یہ سارے کام جو حزب کر رہی ہے،سیاسی نوعیت کے ہیں۔ کیونکہ ان اعمال کے ذریعے حزب لوگوں کے امور کی شرعی احکامات اور معالجات کے مطابق دیکھ بھال کرتی ہے۔ چونکہ سیاست اسی کا نام ہے کہ لوگوں کے امور (معاملات) کی اسلامی احکامات ومعالجات کے مطابق دکھے بھال کی جائے۔

حزب کے ان سیاسی اعمال میں جو چیز نمایاں ہے، وہ اسلامی ثقافت سے امت کی تنفقینُف کرنا (culturing) ہے، تا کہ وہ اسلام کے قالب میں ڈھل جائے۔ نیز امت کو فاسد عقائد، غلط افکار اور مفاہیم سے پاک کرنا اور کفریدا فکار و آراء کے اثر سے نجات دلانا ہے۔

مزید برآ ں حزب کے سیاس اعمال میں وہ فکری جنگ بھی نمایاں ہے، جووہ کفریہ افکار اور نظاموں نیز غلط افکار، فاسد عقائد اور غلط تصورات کے خلاف کڑرہی ہے۔ جس میں وہ ان کے فساد اور غلطی کوواضح کرتی ہے اور اس بارے میں اسلام کے حکم کو بھی بیان کرتی ہے۔

اسی طرح وہ سیاسی جدوجہد بھی حزب کے سیاسی اعمال کا نمایاں پہلوہے جووہ ان کفریہ ریاستوں کے خلافکر رہی ہے، جن کا اسلامی ممالک میں اثر ورسوخ ہے۔ تا کہ امتِ مسلمہ کوان کے غلبے اور اثر ورسوخ ہے آزاد کر سکے اور ان کی فکری، ثقافتی، سیاسی اور عسکری جڑوں کو اور ان کے نظاموں کو تمام اسلامی ممالک سے اُکھاڑ سکے۔

نیز حزب کی اس جدوجہد میں عالم اسلام، بشمول عالم عرب، کے حکمرانوں کی سرزنش کرنے، امت کے ساتھ ان کی خانتوں کو با نقل کرنے، امت کے خلاف ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنے، ان کا محاسبہ کرنے اور ان کے افعال کو تبدیل کرنے کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ اور سے جدوجہد ان حکمرانوں کی تبدیلی پر بھی مشتمل ہے کیونکہ انہوں نے امت کے بارے میں اپنے فرائض سے لا پرواہی برتی ہے، امت کے امور کی نگرانی میں کوتا ہی سے کام لیا ہے، اور سے حکمران اسلامی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اور کفریقوانین کونا فذکر رہے ہیں۔

چنانچ جزب کا پوراعمل ایک سیاسی عمل ہے، اور یہ کوئی تعلیمی عمل نہیں ہے، کیونکہ حزب کوئی مدرسہ ہے اور نہ ہی اس کا کام وعظ وارشاد ہے۔ بلکہ حزب کاعمل ایک سیاسی عمل ہے کہ جس

میں وہ اسلام کے افکار، قوانین اور معالجات کو بیان کرتی ہے تا کہ ان پڑمل کیا جائے اور ملی زندگی، ریاست اور معاشرے میں اسے وجود میں لایا جائے۔

#### حزب اسلام کی دعوت کا بیڑہ اس لیے اٹھائے ہوئے ہے کہ اس کاعملی نفاذ ہو سکے۔ نیز اسلام کاعقیدہ ہی ریاست، دستوراور تمام ترقوانین کی بنیاد بن جائے۔

4) حزب التحریم کی غایت: حزب التحریری غرض و غایت اسلامی زندگی کے ازسر نوآ غاز کرنا اور اسلام کی دعوت کاعلمبر دار بنتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے قضیہ مصیدیہ کو حل کرنا۔ اسلامی زندگی کا اعادہ کریں، اور کے ازسر نوآ غاز سے مرادیہ ہے مسلمان دار الاسلام میں اسلامی طرنے زندگی کا اعادہ کریں، اور اسلامی معاشرے کے طور پر زندگی بسر کریں جہاں اسلامی افکار اور احساسات ہی غالب ہوں اور جہاں اسلامی نظام اور شرعی احکام اس انداز میں نافذہوں کہ زندگی کے تمام معاملات شرعی احکام کے مطابق چلائے جائیں، اور اس معاشرے میں لوگوں کا نقطۂ نظر حلال وحرام ہو جائے، اور بیہ سب ایک اسلامی حکومت کے زیرنگیں ہونا چاہئے۔ یہی ریاستِ خلافت ہے، جس میں مسلمان ایک خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر سمع واطاعت کی بیعت اس شرط پر کریں گے کہ وہ (خلیفہ) کتاب اللہ اور سنت رسول کی کے مطابق اُن پر حکومت کرے گا اور دعوت و جہاد کے ذریعے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا بیڑہ المھائے گا۔

اورحزب التحرير كالمرف ہے كدامتِ مسلمت كي نَهُ هَ هَ وَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَي الله عقيده برجني روش فكر كي بنياد برجو۔ اور حزب التحرير اس كے لئے بھي كوشال ہے كدامت مسلمہ كوسابقہ عزت اور شان وشوكت دوباره حاصل ہوجائے۔ وہ دوسرى رياستوں، امتوں اور اقوام كا اثر ہے بھى چھئكارا حاصل كر لے اور پورے عالم ميں صف اول كى رياست بن جائے۔ جيسا كدوہ ماضى ميں تھى، اور دنيا كے معاملات كى دكھ بھال اسلام كے احكامات كے مطابق كرتى حقى

اسی طرح حزب التحریر کے اہداف میں بیھی شامل ہے کہ وہ اسلام کوبطور پیغام تمام دنیا تک لے جائے اور کفر اور اس کے نظاموں اور افکار کے ساتھ جنگ میں امت کی قیادت کرے، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔

5) حزب التحرير كي ثقافت: حزب التحرير في اس يرا كتفاء نبيس كيا كه وه صرف اجمالي شكل ميس اسلامی سوچ پر قائم ہو، بلکہ اس نے امت اور اس کی موجودہ صورتِ حال ،اسلامی ممالک میں معاشرے کی حالت، رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی صورتِ حال ،آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدینؓ اور تابعینؓ کے زمانے کے حالات ،ابتدائے رسالت سے لے کرمدینہ منورہ میں ریاست کے قیام تک کی اسلام کی تاریخ اور اسلامی دعوت کا انداز اور مدینه میں رسول اللہ ﷺ کے کام کرنے كے انداز كابغور مطالعه كيا۔ اور كتاب وسنت كى طرف رجوع كيا اوراجماع صحابةٌ اور قياس كى طرف بھی کیونکہ ان کی دلیل قرآن وسنت سے ملتی ہے،اور صحابیہ ، تابعین اورائمۃ مجتبدین کے اقوال سے بھی استفادہ کیا۔ اس تمام ترتحقیق کے بعد حزب التحریر نے ایسےافکاروآ راءاور تفصیلی احکامات کی '' تَبَنِی'' کی ( یعنی اختیار کئے ) جن کا تعلق اسلامی فکراوراس کے نفاذ کے طریقہ سے تھا۔ یہ افکار وآ راءاوراحکامات صرف اورصرف اسلامی ہیں،اوران میں کوئی چیز بھی غیراسلامی نہیں اور نہ ہی ہیہ کسی بھی غیراسلامی چیز سے متاثر شدہ ہیں۔ بلکہ بیخالصتاً اسلامی ہیںاوران کےاشنباط(اخذ کرنے ) میں اسلام کے اصولوں اور نصوص کے سواکسی اور چیز پر انحصار نہیں کیا گیا۔ حزب نے محض قوت دلیل کی بنیاد براینے اجتہاد اور سمجھ کے مطابق ان کی'' تبنی'' کی ہے۔ لہذا حزب انہیں صحیح مجھتی ہے، کین غلطی کے امکان کے ساتھ۔

حزب نے ایسے افکار و آراء اور احکام کو اختیار (تبنی) کیا ہے جن کا اختیار کرنا ایک جماعت کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک سیاسی جماعت تب ہی جماعت کہلانے کی مستحق ہوتی ہے، جب وہ فکر اور طریقہ کی تفصیلات کی الیمی واضح '' تبنی'' کرے ، جو اسلامی طرز زندگی کے از سرِ نو آغاز اور خلافت کے قیام اور خلیفہ کے تقرر کے ذریعے اسلامی دعوت کے کام کوسر انجام دینے

کیلئے لازی ہوں۔ اوروہ جماعت بیواضح کر سکے کہ بیا فکار وآراءاوراحکام اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام، زندگی کے لئے ایک مبدأ ہے، جوعقیدہ اور نظام پر شتمل ہے اور جس میں اس زندگی کی تمام انسانی مشکلات کاحل موجود ہے۔

افکار، آراءاوراحکامات کواختیار (تبنی) کرنا حزب کوایک معتین شکل دیتا ہے۔ یہی افکاروآ راءاوراحکام حزب کے افراد کے درمیان تعلق ورشتے کا کام دیتے ہیں۔ نیز حزب کی اکائی کی وحدت اوراس کے افکار کی وحدت کے محافظ بھی ہیں۔ تاکہ حزب امت کوان افکاروآ راء اوراحکام پرجمع کرسکے، کیونکہ وہ انہیں شیحے خیال کرتی ہے۔ تاکہ امت بھی ان کواپنا افکاروآ راء اوراحکام کے طور پر اپنا لے،ان پرعمل کرے اور حزب کے ساتھ مل کر انہیں زندگی ، ریاست اور معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔

اسی'' تبنی'' نے ان افکار وآ راءاورا حکام کوعالمِ اسلام ،بشمول عرب مما لک کے، بلکہ پوری دنیامیں حزب کےافکار کے نام سے متعارف کرایا۔

حزب اس بات میں کامیاب ہے کہ عرب علاقوں سمیت تمام عالم اسلام بلکہ پوری دنیا اس بات کو پیچاتی ہے کہ بیا فکار وآراءاورا حکام حزب کے افکار ہیں۔

یہ افکاروآ راء اور احکام جنہیں حزب نے اختیار ( تبنی ) کیا ہے،اس کی کتابوں اور کثرت سے شاکع کردہ پمفلٹوں میں موجود ہیں، جنہیں حزب نے امت کے لئے نشر کردیا ہے۔

6) جہاں تک تبدیلی کے لیے حزب الحریر کے منج اور طریقۂ کارکا تعلق ہے، جے حزب نے سیرت نبی ﷺ سے اختیار کیا ہے، اور جہاں تک اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی کیفیت کا تعلق ہے، تا کہ خلافت کو قائم کیا جائے،اللہ کے نازل کردہ علم کا اعادہ ہواور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پیش کیا جائے۔

تواس کے بارے میں حزب نے شرعی حکم اور رسول ﷺ کے اس طریقہ کار کا تختی سے

التزام کیاہے، جسے آپ ﷺ نے ریاست کے قیام، ریاست اور معاشرے میں شرعی احکامات کے نفاذ اور دعوت کو پیش کرنے کی کیفیت کیلئے اپنایا تھا۔

اور بیاس لئے کہ اللہ سے انہ وتعالی نے مسلمانوں کوشری احکامات کے التزام، رسول کی اتباع اور ہرائس چیز پرعمل کرنے کا حکم دیا ہے، جورسول کی ایپ دب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ کَانَ یَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ کَانَ یَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ کَانَ یَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ کَانَ یَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُونٌ کَانَ یَکُمُ اللّٰهَ کَشِیراً ﴾ ''یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول کی میں بہترین نمونہ ہے، اس خص کے لئے، جواللہ تعالی اور قیامت کے روز (بخشن کی) امیدرکتا ہے۔ '(الاحواب:21) نیز فرمایا: ﴿ قُلُ اِنْ کُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللّٰهَ عَبُورُ لَکُمُ اللّٰهُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ خُدُورُ اللّٰہِ کُنْ (اے نِی کُلُ اُکُورُ اللّٰہِ کُورُ اللّٰہِ کُورُ اللّٰہِ کُورُ اللّٰہِ کُمُ اللّٰہُ کَورُ اللّٰہِ کُمُ اللّٰہُ کَورُ اللّٰہُ کَورُ اللّٰہُ کَشُولُ فَحُدُونُ وَمَا اللّٰہُ کُمُ عَنٰهُ کُمُ عَنٰهُ کُمُ عَنٰهُ کُمْ عَنٰهُ کُمُ عَنٰهُ کُمُ عَنٰهُ کُمْ عَنٰهُ اللّٰهُ وَا اللّٰہُ کَانِ اور تیامت کے اواور جس سے بھی روکیس، اس سے باز فَاکُنْهُ مُ اللّٰہ کُورُ۔'(العشر: 7)۔ ایک جگہ دیں اسے لے لواور جس سے بھی روکیس، اس سے باز قباؤ۔' (العشر: 7)۔

ان کے علاوہ دیگر کئی آیات ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے، آپ ﷺ سے رہنمائی حاصل کرنے اور آپ ﷺ ہی سے احکامات اخذ کرنے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔

حزب کواس بات کا مکمل احساس ہے کہ رسول اللہ ﷺنے کفار کو دعوت دی جبکہ آئ ہم مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اسلام کے احکامات کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کر دہ احکام کے دوبارہ نفاذ کیلئے ہمارے ساتھ ل کرکام کریں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افسوس آج کے اسلامی ممالک 'دار الاسلام' نہیں ہیں، اور وہ معاشرہ، جس میں موجودہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ایک غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ اس لئے حزب کی کوشش ہے ہے کہ اسلامی مما لک کودار الاسلام میں تبدیل کرے اور ان میں موجود معاشرے کوا کیہ اسلامی معاشرے میں بدل دے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ (دار الکفر ) اور دیگر علاقوں کو اسلام میں بدلنے کے لئے اور جابلی معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ فدکورہ بالا باتوں کی بناء پر حزب نے اپنے مشن اور دعوت کے کام کوسر انجام دینے کیلئے مند رجہ ذیل خطوط کا انتخاب کیا ہے:

1) حزب التحرير الله تعالى كاس ارشادكى تغيل مين دعوت كابيره اللهائے كے لئے قائم ہوئى: ﴿ وَلُتَكُنُ مِّنَكُمُ اُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ اللهُ يَعْدُونِ إِلَى الْحَيْرِ وَيَالْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (اورتم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے' (آل مران: 104)۔

علاوہ ازیں حزب کے قیام کی دوسری وجہ اس شرعی تھم کی تھیل ہے جومسلمانوں کو اسلامی احکام کےمطابق عمل کرنے اوران کواپٹی زندگی ، ریاست اورمعاشرے میں دوبارہ نافنز کرنے کوفرض قراردیتا ہے۔

حزب دعوت کا کام صرف فقط ایک فرض کی ادائیگی (قیام بالواجب) کے طور پر ہی نہیں کرتی ، بلکہ بیاس لیے بھی ہے کہ خلافت کے قیام اور شریعت کے دوبارہ نفاذ کویقینی بنایا جاسکے۔

2) حزب اپنے تمام تصورات اور اعمال کے لیے شرع حکم کی پابندی کو اپنے او پرلازی قرار دیتی ہے۔ اور دیگر آئیڈیالوجیز (مبادی)، افکار، واقعات وحوادث پر حکم صادر کرنے کے لئے شرع حکم ہی کو بنیاد بناتی ہے اور تمام تصرفات واعمال کے لئے حلال وحرام کو کسوٹی قرار دیتی ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہے کہ اتھارٹی صرف اور صرف اسلام ہی کو حاصل ہے اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔

اس لئے حزب نے جر أت ،صراحت اور وضاحت كواپنے لئے لازم تشہراليا ہے۔

نیز ہراس چیز کو چین کرنے کو بھی ، جواسلام سے متناقض ہو، خواہ اس کا تعلق دیگر آئیڈیالوجیز سے ہویا فراہب سے ، عقا کدسے ہویا افکار سے ، تصورات سے ہویا نظام سے ، عادات سے ہویارہم وروائ سے ، اور چاہے اس وجہ سے اسے لوگوں کی شدید ناراضی یا انقام کا نشانہ ہی کیوں نہ بننا پڑے ۔ حزب اسلام کے معاملے میں نہ کسی سے مجھوتہ کرتی ہے اور نہ کسی کی خوشامد علاوہ ازیں حزب ان لوگوں کو ، جود یگر عقا کد ، افکار ، آئیڈیالوجیز اورادیان اپنائے ہوئے ہیں ، یہ ہیں کہتی کہ 'جس برہم چل رہے ہوائی ہر قائم رہو' ۔ بلکہ وہ ان سے یہ سب چھوڑ نے کا مطالبہ کرتی ہے ، کیونکہ صرف اسلام ہی سے جھوٹ ہے کہ اسلام ہی سے جودیت اور نشرا میاں جیسے اور مرادی اور مرادی اور مرادی اور ہوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت کا کمیونزم اور ہوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر اور مرادی کا فر ہیں اور جوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر لفین (ایمان) رکھتا ہے وہ بھی کا فر ہیں اور جوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر لفین (ایمان) رکھتا ہے وہ بھی کا فر ہیں اور جوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر لفین (ایمان) رکھتا ہے وہ بھی کا فر ہیں اور جوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر لفین (ایمان) رکھتا ہے وہ بھی کا فر ہیں اور جوگوئی سرمایہ داری ، اشتراکیت یا کمیونزم پر لفین نر (ایمان) رکھتا ہے وہ بھی کا فر ہے ۔

اورحزب یہ بھی بھی ہے کہ قوم، وطن اور مسلکی گروہ بندی کی دعوت دینااسلام میں حرام

ے۔

نیزوہ اس چیز کومسلمانوں کے لئے حرام مجھتی ہے کہ وہ الیبی جماعتیں تفکیل دیں جو سر مایہ داری، کمیونزم، اشتراکیت، لا دینیت یا فری میسن ازم کی دعوت دیں، یا قومیت، وطنیت اور مسلکی گروہ بندی کا یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پر چپار کریں، یاوہ اس قتم کی جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ فسلک ہوں۔

اسی طرح حزب نہ تو حکام کی جاپلوسی کرتی ہے اور نہ خوشامد کی قائل ہے اور نہ ان کی اور ان کے دساتیر وقوانین کی وفاداری کا اظہار کرتی ہے، کہ ان کی اتباع سے پارٹی کو دعوت کا بیڑا اٹھانے میں مدد ملے گی۔ کیونکہ شرعاً یہ جائز ہی نہیں کہ کسی فرض کی ادائیگی میں حرام ذرائع استعال کئے جائیں۔ بلکہ حزب ان حکم انوں کا محاسبہ کرتی ہے اور ان پرکڑی تنقید کرتی ہے اور بیہ سیحصتی ہے کہ جن نظاموں کو یہ نافذ کررہے ہیں وہ کفریہ ہیں اور ان کو مٹاکر ان کی جگہ اسلامی

احکامات کولا گوکرناان پرفرض ہے۔ اس طرح وہ ان حکمرانوں کوظالم اور فاس مجھتی ہے کیونکہ وہ کا فرانہ قوانین کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ اوروہ حکمران جو پیسجھتے ہیں کہ اسلام موجودہ دور کے مسائل کوطن نہیں کرسکتا یااس کے احکامات میں سے کوئی ایک حکم بھی غلط ہے، حزب اسے کا فر سمجھتی ہے۔

اسی طرح حزب ان حکمرانوں کے ساتھ حکومت میں شرکت کو قبول نہیں کرتی ، کیونکہ بیہ کفر کونافذ کرنے میں شراکت ہے، جومسلمانوں کے لئے حرام ہے۔ نیز بیجی قبول نہیں کرتی کہ اقتصادی تعلیمی، اجتماعی یا اخلاقی میدان میں اصلاح کے لئے ان سے تعاون کرے۔ کیونکہ اس قتم کا تعاون ظالموں کی مدد، ان کی مضبوطی اور ان کے کفر بیداور فاسد نظاموں کو طول دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ حزب ان حکام اور ان کے کافرانہ نظاموں کو، جنہیں وہ مسلمانوں پر نافذ متر ہیں، جڑسے اکھاڑ دینے کے لئے کوشاں ہے، تاکہ ان کی جگہ چرسے اسلامی قوانین کا ذاتی ہو سکر

3) حزب پورے کے پورے اسلام کے نفاذ کے لئے جدوجہد کررہی ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات ہے ہو یا معاملات ہے، اخلاق ہے ہو یا نظاموں ہے، تا کہ اللہ تعالی کے اس قول پر عمل ہوسکے: ﴿ وَأَنِ احْدُمُ مَیْنَهُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ﴾ " اورتم اللہ تعالی کے نازل کردہ (قانون) کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔" (المائدة: 49)۔ نیز اللہ تعالی کے اس قول پر بھی: ﴿ وَمَا اَتَا كُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُو ا ﴾ "جو پچھرسول جہیں دیں وہ لے وادرجس چیز ہے جھی وہ تمہیں روک دیں ، اس سے رک جاؤ۔" (الحشر: 7)

دونوں آیوں میں لفظ 'ما'عموم کا صیغہ ہے۔ اس لئے بیم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام احکام اور نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے تمام اوام کوشامل کرتا ہے۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام احکامات کاعملی طور پر نفاذ فرض نازل کردہ تمام احکامات کاعملی طور پر نفاذ فرض نے ۔ نہ توایک حکم اور دوسرے حکم کے درمیان کوئی فرق ہے اور نہ ہی ایک فرض اور دوسرے فرض

کے درمیان۔ اور نہ ہی ایک حرام اور دوسرے حرام کے درمیان فرق روار کھنا چاہئے۔ بلکہ تمام کا نفاذ فرض ہے۔ اور بیر جائز نہیں ہے کہ بعض کا نفاذ ہوا ور بعض کو چھوڑ دیا جائے ، یاان کے نفاذ میں تدریخ (gradualism) سے کام لیا جائے۔ کیونکہ ہم تمام احکام کو نافذ کرنے کے شرعاً مکلّف ہیں۔ اس لئے ان تمام احکام کا یک بار اور مکمل نفاذ بھی فرض ہے۔

اورا گرموجودہ صورت حال اسلام کے مطابق نہ ہو، تو کسی طور بیجا ئر نہیں ہے کہ اسلام کی ہی تاویل کر دی جائے تا کہ وہ موجودہ صورت حال کے مطابق ہوجائے۔ یہ اسلام میں تحریف ہے۔ بلکہ لازم بیہ ہے کہ صورت حال کو تبدیل کر کے اسے اسلام کے موافق اور شرعی احکامات کے مطابق بنایا جائے۔

4) رسول الله ﷺ نے اپنی بعثت سے لے کرریاست کے قیام تک، دارالکفر کودار الاسلام میں بدلنے تک اور جاہلی معاشرے میں تبدیل کرنے تک جوطریقہ اپنایا، اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حزب نے اپناطریقۂ کارکوتین مراحل میں تقسیم کیا ہے:

پہلامرطد: تَشُقِیف کامرحلہ، تا کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو تزب کی فکر اور طریقہ پر پختہ یقین رکھتے ہوں اور اس کے نتیج میں ایک منظم گروہ وجود میں آسکے۔

دومرا مرحله: امت کے ساتھ تفاعل (interaction) کا مرحله، تا که امت اسلام کی علمبر دار بنے۔ یہاں تک که وہ اسے اپنا مسئلہ سمجھے اور زندگی ، ریاست اور معاشرے میں اسے عملی صورت دینے کیلئے کام کرے۔

تیسرا مرحلہ: حکومت کو قبول کرنے ، پورے اسلام کو کمل طور پر نا فذکرنے اور اسے پوری دنیا میں پیغام کے طور پر پہنچانے کا مرحلہ۔

پہلا مرحلہ تاسیسی مرحلہ ہے ، اس میں تخم ریزی ہوتی ہے اور فکر اور طریقہ کی طرف رہنمائی کے بعد پہلا حلقہ وجود میں آتا ہے۔ اور پھر یہ پہلا حلقہ امت کے افراد کے ساتھ انفرادی

#### طور پررا بطے کی ابتداء کرتا ہے اوراس کے سامنے فکراور طریقہ پیش کرتا ہے۔

جو تحف اسے قبول کر لے تو اسے گہرے مطالعہ کے لئے حلقات میں منظم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ '' بنی'' کردہ اسلامی افکار اور احکام کو اپنے اندر جذب کر کے ایک اسلامی شخصیت بن جائے ، اسلامی عقلیت سے بہرہ مند ہوکروہ افکارو واقعات اور حادثات کو اسلام کے نقط نظر سے دیکھنے کا عادی بن جائے ، اور ان پر اسلام کے حلال وحرام کے پیانوں کے موافق حکم لگائے۔ نیز وہ اسلام '' فَفُسِیَّة'' سے ایبا بہرہ مند ہوکہ اسلام ہی اس کی زندگی کامحور بن جائے۔ وہ ہر اس چیز سے خوش ہو، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے ، اور ہر اس چیز سے غضبناک ہو، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی ناراضی کا سبب بنے۔ اور اسلام کا عملی تج بہ ہونے کے بعدوہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا بیڑہ ہو اٹھائے۔ کیونکہ وہ تعلیم ، جو اس نے حلقات میں حاصل کی ہے ، وہ ایک مؤ ترعملی تعلیم ہے۔ جسے اس نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ وہ زندگی میں اس پر عمل کر سکے اور لوگوں تک اسے پہنچائے۔

جب کوئی شخص مندرجہ بالا کیفیت تک پہنچ جائے تو دہ اپنی آپ و پارٹی کے سانچے میں و سال لیتا ہے، اور یوں وہ جماعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جبیبا کہ رسول اللہ بھائی دعوت کے ابتدائی مرحلے میں کیا کرتے تھے، جو تین سال تک جاری رہا۔ اس میں آپ بھالوگوں کوفر دا فر دا وعوت دے کران پر وہ چیز بیش کیا کرتے تھے، جسے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ بھاکو مبعوث کیا تھا۔ جو شخص اسے قبول کر کے آپ بھی پر اور آپ بھی کی رسالت پر ایمان لاتا، اسے مبعوث کیا تھا۔ جو شخص اسے قبول کر کے آپ بھی پر اور آپ بھی کی رسالت پر ایمان لاتا، اسے اس دین کی بنیاد پر آپ بھی خفیہ طور پر اپنی منظم جماعت میں شامل فر مالیتے۔ اور جو پچھ اسلام میں سے جو سے آپ بھی پر نازل ہوتا، اس کی بڑی احتیاط سے تعلیم فرماتے۔ اسی طرح قر آن میں سے جو کھی نازل ہو چکا ہوتا، وہ اسے پڑھاتے۔ تا کہ وہ اسلام کے سانچے میں یوری طرح ڈھل جائے۔

اور جوكوئي آپ ﷺ پرايمان لاتا آپ ﷺ اسے خفيہ طور پر ملتے اور خفيہ محانوں

میں اسے تعلیم دیا کرتے۔ وہ لوگ مخفی طور پر اپنی عبادات سر انجام دیتے ، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور پے در پے اس میں داخل ہونے لگے۔

اس تاسیسی مرحلے میں حزب نے اپنا کام فقط تربیت تک محدود رکھا اور اس نے اپنی پوری توجہ اپنے ڈھانچے کی تشکیل، افراد میں اضافے اور حلقات میں'' بنی'' (اختمیار) کیے گئے عمیق افکار کی مدد سے ان کی تربیت پر مرکوز کی۔ یہاں تک کہ وہ ایسے نو جوانوں کی ایک منظم پارٹی تشکیل دینے میں کامیاب ہوگئی جواسلام میں ڈھلے ہوئے ہیں اور حزب کے بنی کردہ افکار پر کاربند ہیں اور انہی پڑمل کرتے ہیں اور ان افکار کولوگوں تک پہنچانے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہیں۔

جب حزب اپنی منظم پارٹی بنانے میں کامیاب ہوئی نیز معاشرے میں اسے محسوں کیا گیااوراس کی فکراور دعوت معروف ہوئی تو وہ دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوگئی۔

جہاں تک دوسرے مرطے کا تعلق ہے ،تو یہ امت کے ساتھ نفاعل (interaction) کا مرحلہ ہے۔ تاکہ امت میں عموی شعور اور رائے عامہ (واعسی العام و رائی العام - Public awareness and Public opinion) اسلام کے ان افکار واحکام پر استوار ہوجائے ، جنہیں حزب نے ''تبنی'' (اختیار) کیا ہے اور یوں امت اسلام کی ذمہ داری اٹھائے اور اسلام کو اپنا قصیہ مصیریہ (زندگی اور موت کا مسئلہ) قرار دے۔ اور تاکہ امت انہی کو اپنے افکار سمجھے، ان پر عمل کرے اور انہیں زندگی میں عملی صورت دینے کی علمبر دار بن جائے۔ نیز امت اسلام کی زندگی کے از سر نوآ غاز اور پوری دنیا تک اسلام کی دعوت بہنچانے کے لئے خلافت کے قیام اور خلیفہ کو منصب پر فائز کرنے کے کام میں حزب کے ساتھ شریک عمل ہوجائے۔

اس مر ملے میں حزب عوام الناس کواجہا عی طور پر مخاطب کرنے کی طرف منتقل ہوئی اور

#### اس دوران مندرجه ذيل اقدامات كااهتمام كيا گيا:

- 1) حلقات میں افراد کی **مرتکز تَثْ قِیُف** کااہتمام، جس سے حزب کے ڈھانچے کی نشو ونما ہو، اس کے افراد میں اضافیہ ہواورالی اسلامی شخصیات تیار ہوں، جودعوت کے کام کا بو جھ اٹھا سکیس اور فکری اور سیاسی جدو جہد کے میدان میں اتر سکیس۔
- 2) امت کی اجماعی تفسی نے لئے حزب مساجد میں دروس، کی چروں، کانفرنسوں اور عام جلسوں کا اہتمام ۔ نیز اخبارات، کتابوں اور نشرات ( پیفلٹوں ) کے ذریعے عوام الناس کو ان اسلامی افکار اور احکام کی تعلیم ، جو حزب نے '' بینی' (اختیار ) کئے ہیں۔ تا کہ امت میں عمومی آگائی پیدا کی جائے اور پھر اس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے ۔ امت کو اسلام پر پختہ کیا جائے ، اور ان میں سے ایک عوامی پلیٹ فارم (popular platform) تیار کی جائے۔ تا کہ وہ امت کی قیادت کرتے ہوئے خلافت کے دوبارہ قیام اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کا نفاذ ممکن بنا سکے۔
- 3) گکری جدو جہد: کفریہ عقائد، کفریہ نظاموں اور افکار نیز فاسد عقائداور غلط افکار اور گمراہ کن تصورات کے خلاف فکری جنگ کرنا۔ یہ اس طور پر کہ ان کی بچی ، خلطی اور اسلام سے ان کا ٹکر اؤ خلام کیا جائے۔ خلام کی کان سے اور ان کے اثر ات سے نجات دلائی جائے۔

#### 4) ساسی جدوجهدجس کی صورت مندرجه ذیل ہے:

(الف) اُن کا فراستعاری ریاستوں کےخلاف جدوجہد کرنا، جن کااسلامی ممالک پر غلبہ یا اثر ورسوخ ہے۔ نیز استعار کی ہرشکل کے خلاف پوری جدوجہد کرنا، خواہ وہ فکری ہویا سیاسی، اقتصادی ہویا عسکری، اور یوں استعار کے منصوبوں کو ظاہر کرنا اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرنا، تا کہ امت کواس کے غلبے سے نجات دلائی جا سکے اور اس کے اثر ورسوخ سے آزاد کرایا جا سکے۔

(ب) عرب اوراسلامی ممالک میں حکمرانوں کو چینئے کرنا، آنہیں بے نقاب کرنا اوران کا محاسبہ کرنا، نیز جب بھی وہ امت کے حقوق کو ہڑپ کریں، یاامت کے حق میں اپنی ذمہ داریوں میں کوتا ہی کریں، یا اس کے امور کی ادائیگی میں تقصیر سے کام لیس، یا امت کے امور سے خفلت برتیں، یااسلام کے احکامات کی مخالفت کریں، توان کے خلاف جدوجہد کرنا۔

اسی طرح ان حکمرانوں کی حکومت کوختم کرنے کے لیے کام کرنا، جو کفریہ قوانین اور نظاموں کونا فذکررہی ہیں،اوران کی جگہ اسلام کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرنا۔

5) امت كے مصالح كوا في مصلحتيں بنانا اور امت كے امور كى شريعت كے احكامات كے مطابق د كھ بھال كرنا۔

○ حزب نے یہ طے کیا کہ وہ یہ تمام اعمال رسول ﷺ کی اتباع میں سرانجام دے گی ، جیسا کہ آپ ﷺ اس آیت کے نزول کے بعداٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے: ﴿فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغُوِ صُ عَنِ الْسَمُشُورِ كِیْنَ ﴾ ''جن احکامات کا آپ ﷺ وَحَكم دیا گیا آئیس کھول کھول کر بیان کردیں اور مشرکوں سے اعراض کریں۔'(الحجر: 94)

پس آپ بی خوابید کام کوظا ہر کر دیا، اور اس سلسلے میں قریش کوصفا کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، اور ان سے اپنے او پرایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ آپ بیٹے نے اپنی دعوت کو مختلف گر وہوں پر ویسے ہی پیش کرنا شروع کر دیا جیسا کہ پہلے مر حلے میں آپ بیٹے افراد پر پیش کیا کرتے تھے۔ آپ بیٹی کیا۔ نیز ان کے معبودوں، ان کے عقا کد اور افکار پر حملہ آ ورہوئے، اور ان کی کمزوری، فساد اور غلطی کو واضح کیا۔ نیز ان کے عیوب بتا کے اور انہیں ایسے ہی نشا نہ بنایا جیسا کہ آپ بیٹے نے اس وقت موجود تمام عقا کد وافکار کونشا نہ بنایا گیا جو تریش میں رائے تھے، مثلاً سود کھانا، بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا، ناپ تول میں کی بیشی کرنا، زناکاری جو تریش میں رائے تھے، مثلاً سود کھانا، بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا، ناپ تول میں کی بیشی کرنا، زناکاری

وغیرہ۔ اسی طرح الیں آیات بھی نازل ہورہی تھیں جن میں قریش کے زعماء اور سرداروں پر چوٹ کی جاتی ، ان کی اور ان کے بڑوں کی بیوتوفی اور بے عقلی کا پول کھلتا۔ نیز قریش کی ان سازشوں کو بے نقاب کیا جاتا جو وہ رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ کی دعوت اور آپ ﷺ کے صحابہؓ ک مخالفت میں کررہے تھے۔

○ حزب نے اپنے افکار کودیگر افکار اور سیاسی گروہوں کے مقابل بڑی فصاحت سے رکھا۔ نیز وہ کفر بیر یاستوں کے خلاف جدو جہدا ور حکمرانوں کی مخالفت اور فدمت میں بڑی صراحت اور چینئے کا انداز لئے ہوئے ہے۔ حزب نہ توجہم انداز سے اس کام کو سرانجام دیتی ہے اور نہ ہی چاپلوسی اور خوشامد سے کام لیتی ہے اور نہ ہی اپنی سلامتی کی پرواہ کرتی ہے۔ چنا نچر جزب ہراس شخص کو چینئے کرتی ہے، جو اسلام اور اس کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا نتائج نگلیں گے یاموجودہ حالات کیا ہیں۔ اور اس بناء پر اسے حکمر انوں اور سیاسی جماعتوں سے شدید افریت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حتی کہ بھی کھار اس سے عوام الناس بھی ناراض ہوجاتے افریت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حتی کہ بھی کھار اس سے عوام الناس بھی ناراض ہوجاتے ہیں۔

کیونکہ حزب ہے سب پچھ رسول اللہ کی اقتداء میں کرتی ہے۔ آپ کی بوری دنیا کے لئے اسلام کا پیغام لے کرآئے اورآپ نے پوری دنیا کے گفراوراس کے افکار کوواضح انداز میں چینج کیا،اس حق پرایمان رکھتے ہوئے،جس کی طرف آپ کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کی میں ہر سرخ اور سیاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اوران کی عادات، رسوم ورواح، ادیان،عقا کدکی کوئی پرواہ نہ کی ،اور نہ ہی اسلام کے مقابلے میں حکمرانوں اورعوام کوکسی کو خاطر میں لائے، پس آپ کی نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں گی۔ پس آپ کی نے قریش کے خلاف تقید شروع کی ،اور قریش اوران کے معبودوں کے عبوب بیان کئے ،اوران کے نظریات کو خلاف تقید شروع کی ،اور قریش اوران کے معبودوں کے عبوب بیان کئے ،اوران کے نظریات کو چینج کر کے ان کی حماقت کو آشکار کیا، جبکہ آپ کی اسلی ہے۔ نہ تو کوئی ساز وسامان کے ، جو کوئی ساز وسامان کے ، جو

آپ كاسلام كے پيغام پرتھا، اورجس كے ساتھ آپ كاومبعوث فرمايا كيا تھا۔

اگرچہ حزب اپنے اسلوب میں صراحت، وضاحت اور چیننج کی پابند ہے، گراس نے اپنے آپ کوسیاسی اعمال تک ہی محدودرکھا ہے۔ اوراس میں بیاضا فینہیں کیا کہ حکمرانوں، اپنی دعوت کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہونے والوں اورازیت پہنچانے والوں کے خلاف مادی (عسکری) وسائل کا استعال کرے۔ بیسب پچھرسول للہ کھی پیروی میں ہے۔ کیونکہ آپ کھے نے مکہ میں کام صرف دعوت تک محددور کھا اور مدینہ کی ہجرت تک آپ کھے نے مادی وسائل کو بالکل استعال نہیں کیا۔ جب عقبہ شانیة کی بیعت کرنے والوں نے آپ کھے سے منی والوں کے خلاف تلوار سے لڑنے کی اجازت جا ہی ، تو آپ کھے نے جواب میں ارشا وفر مایا: (اَسمُ نُسؤ مَسرُ بِذَالِكَ بَعُدُ)) '' ہمیں ابھی اس کا تھم نہیں ملا' (جتات انہری)۔

اورالله تعالى نے آپ گوتلقين كى كه آپاذيت پرصبركرين، جيسا كه آپ گست پہلے رسولوں نے كيا تھا۔ الله تعالى نے ارشاد فرمايا: ﴿ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُو دُواحَتَّى اَتَاهُمُ نَصُرُنا ﴾ "اور آپ گست پہلے رسولوں كو بھی جھلايا گيا توانہوں نے اس جھلانے پرصبركيا۔ اور انہيں اذيت پہنچائى گئ، يہاں تك كه ان كے پاس جمارى مرد آن پنجى ۔" (الانعام: 34)

## طلب نُصرة

جب حزب نے سامنے معاشرے اور امت نے جمود کا مظاہرہ کیا تو حزب نے رہنمائی حاصل کرنے کیلئے پھر رسول اللہ ﷺ کی سیرت کی طرف رجوع کیا اور اس کے مطالع سے مندر جہ ذیل نتیج پر پینچی:

1) جب ابوطالب نے وفات پائی تواس وقت مکہ کا معاشرہ نبی کریم کے سامنے بالکل بنداور منجہ متھا۔ ابوطالب کی وفات کے بعد قریش کی آپ کی وایداء رسانی اس درج تک بڑھ گئی کہ جودہ آپ کی کے ندگی میں نہیں کرسکتے تھے۔ چنا نچہ آپ کی کھاظت میں اس نسبت سے کافی کمزوری آگئی، جوابوطالب کی زندگی میں آپ کی ومیسرتھی۔ اس پراللہ تعالی نے آپ کی کووتی کی کہ اپنے آپ کوعرب کے مختلف قبائل پر پیش کر کے اپنے لئے ان کی جمایت وفسرت طلب کریں، تاکہ آپ کی تحفظ اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی کے اس دین کی تبلیغ کرسکیں جس کے ساتھ اس نے آپ کی وجھ جے۔ ابن کشر نے سیرت میں علی بن ابی طالب کے سے تقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:" جب اللہ تعالی نے رسول کی وکھم بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں تو آپ کی طرف نکلے۔ میں اور ابو بکر کے آپ کی طرف نکلے۔ میں اور ابو بکر کے آپ کے ساتھ تھے، جی کہ بم

ای طرح این کثیر نے ابن عباس کے سے اور انہوں نے عباس کے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جھے رسول اللہ کے نفر مایا: (کا اَرَی لِسی عِند کَ وَ کَاعِند اَخِیکُ مَن عَلَم اَنْتَ مُ حُرِجی اِلَی السُّوقِ غَداً حَتّی نُقِرَّ فِی مَنازِلِ قَبَائِلِ النَّاسِ. مَنعَم الْعَرَبِ، قَالَ: فَقُلُتُ هَذِه کِندَةً وَلَقُها ، وَهِی اَفْضَلُ مَن یَحُجُ مِن اللَّه مَن اَوْلَ بَنی عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَة ، فَاحْتُر وَ اللَّه مَن وَهَذِه مَنازِلُ بَنِی عَامِر بُنِ صَعْصَعَة ، فَاحْتُر لَ اللَّه مَن ، وَهَذِه مَنازِلُ بَنی عَامِر بُنِ صَعْصَعَة ، فَاحْتُر لَ اللَّه مَن ، قَالَ: فَبَدا أَ بِکِنْدَةً فَأَتَاهُمُ ) " میں اپنے لئے آپ کے پاس اور آپ کے بحالی کے باتھ پاس حفاظت نہیں پاتا۔ تو کیا آپ جھے کل بازار کی طرف لے پلی سے بہتر ہیں ، اور یہ بی بنو کندہ اور بیٹے میں کہ میں نے کہا:" یہ ہیں بنو کندہ اور ان کے ہم نوا کے ہم نوا کے ہم نوا کے ماتھ ان کے ہم نوا کے ہم نوا کے ماتھ کے بڑاؤیں۔ آپ کے جے جا بی اور یہ بی مارین صَدے کے مصحفہ کے بڑاؤیں۔ آپ کے جے جے بی اور یہ بی مارین واکل کے کرلیں۔ آپ کے جے جی بی اور یہ بی مارین صَدے ہے کے بین کہ میں ایک میں اور یہ بی مارین واکل کے کرلیں۔ آپ کے جے جی بی کہ بی کہ بی اور ان کے ہی اس کے بی اور ان کے بی کا آپ کے جے کے بنوکندہ سے شروع کیا اور ان کے بی آ ہے ہیں کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی اور ان کے بی کا آپ کے بی کہ آپ کے بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ آپ کے بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ آپ کے بی کہ بی کہ کے بی کہ آپ کہ بی کہ آپ کے بی کہ کہ بی کہ بی کہ کہ بی کہ آپ کے بی کہ کہ بی کہ کہ بی کہ آپ کے بی کہ کہ بی کہ آپ کے بی کہ کہ کی کی کہ کے کی کے کہ کی کہ کے کی کی کہ کے کہ بی کہ کہ بی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

- 2) آپ جھجن قبائل کے پاس جاتے،ان سے ایمان وتعدیق کے مطالبے کے بعد یہ مطالبہ کرتے کہ وہ آپ جھی جمالیہ کرتے کہ وہ آپ جھی جمالیہ تعالیٰ نے آپ جھی کہ جمایت کریں، تاکہ آپ جھاس چیزی تبلیغ کرسکیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ جھی کو مبعوث فر مایا ہے۔ اور وہ تمام ضوص، جو آپ جھی کے قبائل کے پاس تشریف لے جانے سے متعلق ہیں،اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ جھی ان سے اپنے لئے اور اپنی دعوت کے لئے تنظ طلب فر ماتے تھے۔
- 3) بنوکندہ اور بنوعامر بن صعصعة کا آپ ﷺ سے مطالبہ کہ آپ ﷺ کے بعد حکمر انی ہماری ہو گی، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ ﷺ کی حمایت ونصرت کے مطالبے سے میں بچھ گئے تھے کہ آپ ﷺ ان کے ہاں ایک سیاسی اکائی اور حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اسی لئے انہوں نے آپ ﷺ سے مدد کی شرط پر بیرمطالبہ کیا کہ آپ ﷺ کے بعد حکمر انی ہماری ہوگی۔
- 4) اہلِ مدینہ کی طرف سے آپ کی نصرت، اور آپ کاعقبہ ثانیة کے موقع پران سے بیعت لینا، اور محض مدینہ بین بین کہ آپ بیعت لینا، اور محض مدینہ بین بین کہ آپ کا جمایت و نصرت کے مطالبے سے مقصد یہی تھا کہ ایک اسلامی حکومت تھکیل پائے۔ تاکہ اس میں اسلامی احکام کا نفاذ ممکن ہو سکے۔
- 5) حزب اس مطالعہ کے بعد اس نتیج پر پینچی کہ مدوطلب کرنے کا کام پہلے مرحلے میں تربیت کے کام سے اور دوسرے مرحلہ میں تفاعل کام سے اور دوسرے مرحلہ میں تفاعل کے کام سے مختلف ہے۔ اگر چہدوسرے مرحلہ یعنی تفاعل کے مرحلے میں یہ چیز حاصل ہوجاتی ہے۔ نیزیداس طریقے کا جزوہ ہے، جس کی اتباع اُس وقت واجب ہوجاتی ہے، جب دعوت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے سامنے معاشرے کے راستے بند اور جامد ہوجائیں، اور ان پراذیت میں شدت آجائے۔

اس لئے حزب نے اپنے اعمال میں نصرت حاصل کرنے کے ممل کا بھی اضافہ کیا، اور اسے اصحابِ قوت سے طلب کرنا شروع کیا۔ اور یہ کام دومقا صدکے لئے کیا گیا: نمبر 1: تخفظ حاصل کرنے کی غرض سے تا کہ دعوت کا کام سلامتی واطمینان سے ہوسکے۔ نمبر2: خلافت کے قیام کے لیے حکمرانی حاصل کرنے کی خاطر، تا کہ زندگی،ریاست اورمعاشرے میںاللہ تعالیٰ کےاحکامات کودوبارہ نافذ کیا جاسکے۔

حزب نے نُصر ہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام بھی جاری رکھے، جو وہ پہلے سے کرتی چلی آرہی تھی۔ لینی حلقات کی صورت میں مر تکز تنسقیف کا سلسلہ، امت کو اجتماعی تربیت و تثقیف کا سلسلہ، امت کو اسلام کی ذمہ داری اٹھانے کیلئے تیار کرنے پر توجہ اور امت میں رائے عامہ پیدا کرنا، کفریہ استعاری طاقتوں کے خلاف جدوجہد، ان کے منصوبوں کو بے نقاب کرنا اور ان کی ساز شوں سے خبر دار کرنا، حکمر انوں کو سرزنش کرنا اور امت کے امور کی دیچہ بھال اور اس کی مصلحتوں کو اختیار کرنا۔ وہ ان کا موں کو اس امید کے ساتھ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے اور امت مسلمہ کو کا میا بی وکا مرانی سے سرفر از فرمائے گا، اور خلافت کے قیام سے حزب تیسر سے مرطے میں داخل ہوگی اور مؤمنین اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد پرخوشیاں منائیں سے حزب تیسر سے مرطے میں داخل ہوگی اور مؤمنین اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد پرخوشیاں منائیں

جہاں تک تیسر مرحلے کا تعلق ہے، توبیامت اور طلب نُصرہ کے کام کے ذریعے حکم انی تک پہنچنا ہے، کہ جب اسلام کو یکبارگی اور مکمل نا فذکیا جائے گا اور اس وقت حزب عملی دور میں داخل ہوجائے گی۔ خلافت کے قیام کے بعد حزب معاشر ہے گی گر اور جذبات کی تگہبان ہو گی۔ حزب مسلمانوں کی زندگیوں پر اسلام کو یکبارگی نا فذکر ہے گی اور کسی بھی صورت میں اسلام کے تدریجاً نفاذ کو قبول نہیں کرے گی اور اسلام کی دعوت کو دنیا تک لے جانے کے لیے جہاد کا طریقہ اختیار کرے گی۔

یداللہ تعالیٰ کا ہم پراورلوگوں پراحسان ہے کہ اسلام کے لئے رائے عامہ ہموار ہو پھی ہے اورامت کی نجات کیلئے اسلام ہی امید بن کر ابھراہے۔ نیز خلافت کا ذکر ہر زبان پر جاری ہو گیا ہے، جبکہ پہلے ایسانہیں تھا۔ اور خلافت کا قیام اور شریعت کا نفاذتمام مسلمانوں کی دلی آرزو بن گیا ہے۔ اللہ تعالی سے التجا ہے کہ وہ ہمارے قد موں کو شیح سمت پر چلائے۔ اپنی طرف سے ہماری مد فرمائے ، اور اپنی ماری مد فرمائے ، اور اپنی ماری مد فرمائے ، اور اپنی طرف سے ہماری مد فرمائے ۔ اور ہمارے لیے خلافت کے قیام اور خلیفہ طرف سے ایک عظیم نصرت سے ہمیں عزت بخشے ۔ اور ہمارے لیے خلافت کے قیام اور خلیفہ مسلمین کے تقر رکوممکن بنائے ۔ جسے ہم ہم واطاعت پر بیعت دیں ، جو کتاب وسنت کے مطابق محکومت کرے ، تمام مسلمان مما لک میں موجود کفریہ نظاموں کا قلع قمع کرے ، تمام مسلمانوں کو خلافت کے جھنڈے تیام مسلمان مما لک کو پھر سے خلافت کے تحت تمام مسلمان مما لک کو پھر سے متحد کردے ۔ یقیناً اللہ تعالی جو چا ہتا ہے اس پر قادر بھی ہے ۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين